الحال ميما الحين

# الرالترالاالتركرائول التركرائول التركرائول التركرائول التركرائول التركرائول التركرائول التركرائول التركول التر

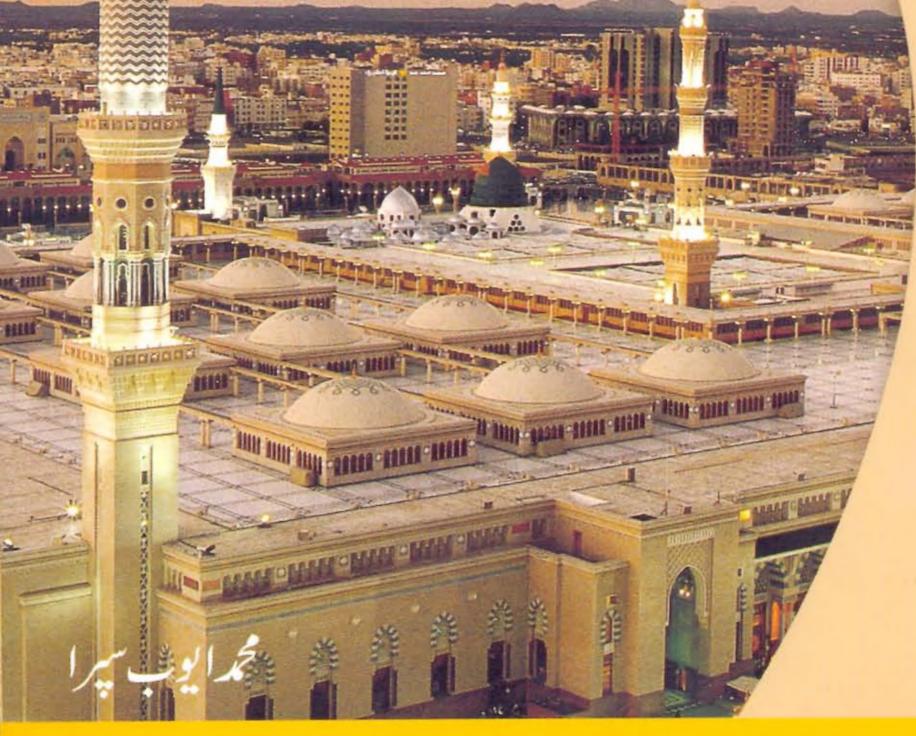



# لا إلته إلا الشرمي رَسُولُ النَّهُ النَّا النَّهُ النَّا النَّالِي النَّهُ النَّالِي النَّالِي النَّهُ النَّالِي النَّالِقُلْمُ النَّالِي النَّلْمُ النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله كے سواكوئي معبود برحق نہيں محمد (مالله الله كے رسول ہيں

محمرا يوب سيرا نظر ثانی محدا قبال عبدالعزيز



فون: 06 574 6063 ئىكىن: 6063 6063 ئىكىن

## اشاعت کے جملہ حقوق تجن مؤلف محفوظ ہیں

لاالله الاالله محمد رسول الله نام كتاب:

محدا يوب سيرابن محمد يونس كيلاني مؤلف:

> مراجعه وصحح: محدا قبال عبدالعزيز

نجم المجيد محدا دريس كمپوزنگ:

حا فظ حسن ايوب زيا بتمام:

ا وْل (ايريل 2005ء) اشاعت:

الرياض سعودي عرب مقام اشاعت:

© مكتبـة دار السلام

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

كيلاني ، محمد ايوب

لا اله الا الله محمد رسول الله (اردو) / محمد ايوب كيلاني - الرياض ٢٦٤١

٠١ ص ، ٢١ سم

ردمك: ۲-۲۸-۲۳۲-۱۹۹۹

١ - الشهادة (اركان الإسلام) ١. العنوان

ديوي . ١٤٢٦/٢ . ٥ . ٢/٢٢١١

رقم الإيداع: ٥٠٠/٢٠٦١ ردمك: ۲-۲۸-۲۳۷-، ۹۹۲

موبائل:050 5271301

ص-بـ 22743 الرياض 11416 سعودي عرب فون: 06 574 6063 فيكس: 11416 سعودي عرب نون:4033962 فيكس:4021659

#### جسم الله الرحين الرحيد شروع الله كنام سے جوبہت مہربان نہایت رحم كرنے والا ہے۔

سيدنا عبدالله بن عمر رضى الله عنهما سے روايت ہے كه رسول الله مثاقية إلى في ارشا وفر مايا:

((بُنِي الإسْكَلامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَا وَ قِأَنْ لاَّ إِللهُ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلواقِ وَ إِيْتَاءِ الزَّكَاقِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمٍ رَمَضَانَ)

(اللهِ وَإِقَامِ الصَّلواقِ وَ إِيْتَاءِ الزَّكَاقِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمٍ رَمَضَانَ)

(اللهِ وَإِقَامِ الصَّلومِ كَى بنيا و بِالْحَجِيرُ ول بِر ہے۔ 1. اس بات كى گوائى و بنا كه الله كے سواكوئى معبود برحق نہيں اور بے شك محمد (مَنَّ اللهُ كَ رسول بيں۔ 2. نما زقائم كرنا۔ 3. زكوة اوا كرنا۔ 4. بيت الله كا حج كرنا اور 5. رمضان كے روزے ركھنا۔ '(بخارى ومسلم)

| 07 | 1. كلمة الناشر                                                                  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|
| 09 | 2. كلمة المؤلف                                                                  |
|    | باب: اوّل                                                                       |
| 15 | 1. كَلا إِلَّه إِلَّا اللَّهُ كِ معانى                                          |
| 16 | ⇔ کلمه تو حید کالحل اعراب                                                       |
| 16 | 🕁 امام ابن القيم رحمه الله كا قول 🖈                                             |
| 17 | 2. قرآن وحدیث ہے کلمہ طیبہ کی گواہی                                             |
| 21 | 3. كلمه طيبه كا بلندترين مقام                                                   |
| 24 | 4. احادیث کی روشنی میں کلا إلّٰه إللّٰ اللّٰهُ کی فضیلت                         |
| 24 | 🖈 خلوص دل سے کلمہ طبیبہ کا اقر ارکرنے والا جنت میں جائے گا                      |
| 24 | 🖈 خلوص دل ہے کلمہ طبیبہ کا اقر ارعرش الٰہی ہے قربت کا ذریعہ ہے                  |
| 25 | 🕁 عقیدہ تو حید پر مرنے والا جنت میں داخل ہوگا                                   |
| 25 | 🖈 جس نے کلمہ طبیبہ بڑھ لیا' جنت میں داخل ہوگا                                   |
| 27 | الله إلله إلا الله ألم أنا مول برحاوي من الله الله الله الله الله الله الله الل |
| 27 | 🖈 کفارکوسب سے پہلے کلمہ طیبہ کی دعوت دی جائے گی                                 |
| 28 | 🖈 غیرمسلم کلمه طیبه کا اقرار کرلے تواہے تل کرنامنع ہے                           |
| 29 | اللهُ إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ مِ متعلق حافظ ابن رجب رحمه الله كا قوال            |
| 31 | 5. توحید کی اقسام اور اس کے بنیادی تقاضے                                        |
| 31 | 1. توحيد ربوبيت                                                                 |
|    | 2. توحيدالوهيت                                                                  |
| 32 | 3. توحيدا ساء وصفات                                                             |
| 34 | 6. الله تعالیٰ کی بعض صفات کا بیان                                              |
| 34 | ⇔ الله تعالیٰ قریب اور مجیب ہے                                                  |
| 35 | ہٰ ذات باری تعالیٰ ہرآ ن ہارے ساتھ ہے                                           |
| 36 | ⇔ تقع اورنقصان الله تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔                                    |
| 37 | ☆ الله تعالیٰ اولا د دینے والا ہے                                               |
| 41 | 🕁 حکومت ٔ عزت ٔ ذلت ٔ رزق سب الله تعالیٰ کے اختیار میں ہے                       |
|    |                                                                                 |

| @} <b>\</b> | لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رُّسُولُ اللَّهِ | TO REPORT | 6   | \$X43X3         | سلسلة تفهيم الدين 1                   |                |
|-------------|-------------------------------------------------------|-----------|-----|-----------------|---------------------------------------|----------------|
| 42          |                                                       | جانتا ہے  | بى  | مقام الله تعالی | وت کا وقت اور معین                    | * \$           |
| 43          |                                                       |           |     |                 |                                       |                |
| 44          |                                                       |           | . 4 | اطرف سے ک       | رقتم کی مدد اللہ تعالیٰ ک             | 元 立            |
| 45          |                                                       |           |     |                 | يامكه اورعرب كفار كاعقيد              | 7. مشر کین     |
| 48          |                                                       |           |     |                 | كت بين؟                               | 8.الہ کے       |
| 48          |                                                       |           |     | رنے والا ہے     | بہت مہر بان نہایت رحم کر              | 100 位          |
| 49          |                                                       |           |     | لكرتا ہے؟       | سانوں سے پانی کون ناز                 | Ĩ \$           |
| 49          |                                                       |           |     | ا کون ہے؟       | مین و آسان کو تھامنے وال              | う☆             |
|             |                                                       |           |     |                 |                                       |                |
|             |                                                       |           |     |                 |                                       |                |
|             |                                                       |           |     |                 |                                       |                |
| 50          |                                                       |           |     |                 | ب ِ کاعلم کون جا نتا ہے؟.             | 幸 ☆            |
| 52          |                                                       |           |     |                 | ، إِلَّا اللَّهُ كَى شُرا نَظ         | 9. لَا إِلَّهُ |
|             |                                                       |           |     |                 | \ .                                   | باب دوم:       |
|             |                                                       |           |     |                 |                                       |                |
|             |                                                       |           |     |                 |                                       |                |
|             |                                                       |           |     |                 |                                       |                |
|             |                                                       |           |     |                 |                                       |                |
| 61          |                                                       |           |     |                 | ولِ اللهُ مَنْ عَلِيمًا كَا تَجْدِينِ | つ合             |
|             |                                                       |           |     |                 |                                       |                |
|             |                                                       |           |     |                 |                                       |                |
| 64          |                                                       |           |     | کی طرف سفر      | امرانيان اور رفيق الاعلى              | 6 \$           |
|             |                                                       |           |     |                 |                                       |                |
|             |                                                       |           |     |                 |                                       |                |
| 69          |                                                       |           |     |                 | لله مَثَلِيثُمُ كاادبِ واحترام        | 5. رسول ا      |
| 71          |                                                       |           |     |                 | ملوة وسلام كاحكم                      | 4              |
|             |                                                       |           |     |                 |                                       |                |
|             |                                                       |           |     |                 |                                       |                |
|             |                                                       |           |     |                 | ,                                     |                |
| 80          |                                                       |           |     |                 | بات                                   | 9.750          |

### 



## كلمة الناشر

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَ الْمُرْسَلِينَ' نَبِيِّنَامُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّابَعْدُ!

سيدنا عبدالله بن عمر رضى الله عنهما ہے روایت ہے كه رسول الله مثلظیم نے ارشا وفر مایا:

((بُنِيَ الإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لاَّ إِلهَ إِلاَّ اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلواةِ وَ إِيْتَاءِ الزَّكاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ))

"اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے۔1. اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سواکوئی معبود برحق نہیں اور بے شک محمد (مَثَاثِیْم) اللہ کے رسول ہیں۔2. نماز قائم کرنا۔3. زکو ۃ ادا كرنا-4. بيت اللّه كافج كرنااور 5. رمضان كے روز بے ركھنا۔ ' ( بخارى وسلم )

اللّٰدرب العزت كالاكھلاكھ شكر ہے جس كى توفيق ہے ہم نے دين اسلام كے إن پانچ بنيادى ار کان پرشتمل یا نچ مخضر مگر جامع کتب مرتب کرنے اورانہیں "**سلسلة تفهیم الدین**" کے عنوان سے شائع کرنے کا پروگرام بنایا۔ ہیے کتب جہاں ہماری روزمرہ زندگی ہے متعلق دینی معلومات میں اضافه کریں گی' وہاں بعض ایسے امور کی جانب توجہ بھی میزول کرائیں گی جنہیں ہم اکثر و بیشتر بھولے رہتے ہیں۔عصر حاضر میں عام قارئین نے بعض ایسی معاشی اور معاشر تی مصروفیات میں اضافہ کرلیا ہے جن میں ضخیم اور محقق کتب پڑھنے کاموقع کم ہی ملتا ہے۔ایسے ہی لوگوں کے استفادہ کے لئے بیسلسلۂ کتب ترتیب دیا گیا ہے۔ ہماری کوشش ہے کہان کتب کو ا یک خوبصورت پیکٹ کی شکل میں قارئین کی خدمت میں پیش کریں تا کہ دین اسلام کے ان بنیا دی ارکان برشتمل کتب کاایک مجموعه ہرگھر کی زینت بن سکے۔

ہے کتب جہاں بڑی عمر کے لوگوں کے لئے تر تیب دی گئی ہیں وہاں بچوں کی تعلیم وتر بیت کے پہلو کو بھی مدنظر رکھا گیا ہے تا کہوہ ان احکام ومسائل سے آگاہ ہوں جن سے ساری زندگی ان کا واسطہ رہے گا۔ بیرکتب ان نومسلموں کے لئے بھی مفید ہیں جواسلامی عقائد اور عبادات کے

### بارے میں بنیا دی معلومات حاصل کرنے کی جشجو میں رہتے ہیں۔

اسلام میں داخل ہونے کے لئے سب سے پہلے کلمہ شہادت پڑھا جاتا ہے۔ بیکلمہ پڑھنے والے کو کفر کی تمام ترنجاستوں سے پاکسکر دیتا ہے۔اس لئے اسے کلمہ طیبہ کہا جاتا ہے جونکہ اس میں اللہ دوحدہ لاشریک کی تو حید کا اقرار بھی ہے 'اس لئے اسے کلمہ تو حید بھی کہتے ہیں۔

کلمہ طیبہ کوشعوری طور پر سمجھنا نہا بت ضروری ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں اکثر لوگوں نے کہیں نہ کہیں ٹھوکر کھائی اورا لیسی غلط راہ پر چل نکلے جوانہیں کفر کے راستے پرگا مزن کرگئی۔ کلمہ میں دوسری شہادت محمد مُنَا ﷺ کی رسالت کی گواہی دینا ہے۔ جن کے اسوہ حسنہ اور سنت کو چھوڑ کرا بمان کی سلامتی ممکن ہی نہیں۔ کتاب میں انہی دوبا توں پر بحث کی گئی ہے۔

ہماری خواہش ہے کہ جولوگ ان کتب سے استفادہ کریں وہ انہیں بچوں سمیت تمام اہل خانہ کو بھی نے کے لئے بھی دیں اور اپنے احباب کو بھی اِن کتب کا مطالعہ کرنے کی دعوت دیں ۔ ہمیں اُمید ہے کہ ان کتب کہ مطالعہ سے آپ اُن بہت سے مسائل سے آگاہ ہوجا کیں گے جن کے لئے اہل علم سے رابطہ کیا جاتا ہے۔

اپنی بات کممل کرتے ہوئے ہم اللہ رب العزت کے حضور دعا گو ہیں کہ وہ ان کتب کے مؤلف 'نا شراوران تمام معاونین کواحسن جزاء عطا فر مائے جنہوں نے ان کی تیاری میں کسی بھی طریقے سے حصہ لیا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ان کتب کو قبول عام عطا فر مائے اور قار ئین ان سے زیادہ استفادہ کریں۔ ہم اللہ تعالی کے حضور اس کی رحمت 'فضل اور بخشش کے طلب گار ہیں۔ وَ صَدَّى اللّٰهُ عَلَى نَبِیّنَا مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ سَدَّمَ.

#### (A)

#### كلمة المؤلف

((الحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينِ وَ الصَّلاةُ وَ السَّلامُ عَلَى أَشْرَفِ الأنبِياءِ وَ الْمَرْسَلِينِ نَبِينا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِهِ وَ صَحْبِه حَمَلَةِ لِوَاءِ الدِّينِ وَ عَلَى الْمُرْسَلِين نَبِينا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِهِ وَ صَحْبِه حَمَلَةِ لِوَاءِ الدِّينِ وَ عَلَى مَنْ تَبِعَهُم بِإحْسَانِ مِنَ الأَئِمَّةِ وَ الهُدَاة وَالدُّعَاة وَالأَتقِيَاءِ وَالصَّالِحِيْن وَ عَلَى مَنْ سَلَكَ سَبِيلَهُمْ إلى يَومِ الدِّين .)) أمَّا بَعْد!

کلمہ طیبہ دین اسلام میں داخل ہونے کی کنجی کی حیثیت رکھتا ہے۔ جوشخص اس کلمہ کواخلاص نیت سے بڑھتا ہے اس کا صدق دل سے اقرار کرتا ہے اور اپنی زندگی اس کے نقاضوں کے مطابق بسر کرتا ہے اس کے لئے جنت کی خوشخبری رسول اکرم مُنافِیْنِم نے اپنی زبان مبارک سے سائی ہے۔ آ دم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مُنافِیْنِم تک ہررسول اور نبی نے سب سے پہلے سائی ہے۔ آ دم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مُنافِیْنِم تک ہررسول اور نبی نے سب سے پہلے لوگوں کو جس چیز کی وعوت دی وہ کلا إِلَنه إِلَّا اللّٰهُ کی دعوت ہے۔ انہوں نے اس کلمہ حق کو اپنا دستور العمل بنایا۔ ارشا دباری تعالیٰ ہے:

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِىۤ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَاۤ إِلَهَ إِلَّا أَنَاْ فَأَعْبُدُونِ﴾ [الأنبياء: ٢٥]

''(اے پیغمبر) آپ ہے پہلے جو بھی رسول ہم نے بھیجااس کی طرف یہی وحی نازل فر مائی کہ میر ہے سواکوئی معبود برحق نہیں ۔ پستم سب میری ہی عبادت کرو۔''(الانبیاء:25) دوسرے مقام پرفر مایا:

﴿ وَلَقَدَ بَعَثْنَا فِي كُلِ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُواْ اللَّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاعُوتَ ﴾ [النحل: ٣٦]

''ہم تو ہرقوم میں ایک پیغمبر بھیج چکے ہیں (یہ تھم دے کر) کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرواور طاغوت سے بچو۔''(انحل:36) الله تعالیٰ نے رسول الله مثالیٰ کو کھم دیا کہ وہ بھی اسی کلمہ کی دعوت پیش کریں:

﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرُّ وَمَا مِنَ إِلَهِ إِلَّا ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَّارُ ۞ رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفَّارُ ﴾ [ص:٦٦،٦٥]

''(اے محمد مُنَافِیْمُ) کہہ دیجئے! میں تو صرف خبر دار کرنے والا ہوں کہ نہیں کوئی معبود برحق مگر اللہ جو یکنا اور سب پر غالب ہے۔آ سانوں اور زمین کا پرور دگار ہے اور ان ساری چیزوں کا مالک جوان کے درمیان ہیں'وہ زبر دست بھی ہے اور بخشنے والا بھی۔'' (ص: 65 '66))

قرآن كريم نے لوگوں كوصرف ايك الله كى عبادت اور بندگى كى دعوت دى ہے: ﴿ وَإِلَنَهُ كُورَ إِلَنَهُ ۗ وَرَحِدُ لَآ إِلَنَهَ إِلَا هُو ٱلرَّحْمَانُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ١٦٣]

''(لوگو!)اورتمہارامعبود برحق تو بس ایک ہی ہے اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ بڑامہر بان'نہایت رحم کرنے والا ہے۔''(البقرة:163)

مندرجہ بالا تمام آیات کریمہ سے واضح ہور ہا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مثلاثیم تک آسانی دعوت ایک ہی رہی ہے لیکن انسان نے اپنی جہالت اور سرکشی کی بدولت اکثر و بیشتر اس دعوت سے اعراض کیا اور تو حید کے معاطع میں ٹھوکر کھائی۔ کہنے کوتو کا إِلَه إِلَّا اللّٰهُ ایک نہایت آسان ساکلمہ ہے لیکن اس کو سمجھنا اور اس پڑمل کرنا اسے ہی نصیب ہوتا ہے 'جواس کے لئے عزم صمیم کے ساتھ جدو جہد کرے اور اللّٰہ تعالیٰ اسے تو فیق بھی عطافر مائے۔

اس کلمے کا دوسراحصہ 'مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ" ہے۔جس کی شہادت اللہ تعالیٰ نے یوں دی:
﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتَ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ ﴾ [آل عمران: ١٤٤]

''محمد (مَا اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

اسی کلمہ طیبہ کو قیامت تک نافذ کرنے کے لئے اپنے رسول کی بعثت پرسلسلہ نبوت کوختم کرنے کا اعلان بھی فرما دیا۔ارشا دباری تعالیٰ ہے:

﴿ مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبًا أَحَدِ مِن رِّجَالِكُمْ وَلَكِكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيَّتُ ۗ ﴾ [الأحزاب: ٤٠]

''(لوگو!) محمد (سَالِیَیْفِیْ) تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں اور تمام نہیوں کے (سلسلہ نبوت کو) ختم کرنے والے ہیں۔' (الاحزاب:40) کلمہ طیبہ میں جس طرح کا إِلَه إِلَّا اللّٰهُ پرایمان لا ناضروری ہے' اسی طرح اس کے دوسرے حصے یعنیٰ 'مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّٰهِ '' پرایمان لا نامجی ضروری ہے۔ پہلے جصے کلا إِلَه إِلَّا اللّٰهُ میں کسی غیر اللہ کوشر یک شاہم کیا جائے یا اس کی عبادت کی جائے تو یہ شرک باللہ کہلاتا ہے۔ اسی طرح دوسرے جصے میں محمد شافیفِیْ کے سواکسی دوسرے نبی کی نبوت یا رسول کی رسالت کوشلیم کیا جائے یا ور سرے حصے میں محمد شیافیفِیْ کے سواکسی دوسرے نبی کی نبوت یا رسول کی رسالت کوشلیم کیا جائے یا آپ سافیفِیْ کے حوالے کیا تھیہ کے حکم کوتر جمیح دی جائے یا اس کی اطاعت کی جائے تو گویا یہ نبوت اور رسالت میں شریک گھرانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں صرف اپنی اور اسے رسول مُلَّافِیْفِیْ کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

 لیمن ایمان کی لازمی شرط ہے ہے کہ مخد مثل نیم کی خرامین کوخوش دلی سے تسلیم کیا جائے۔
ایسے واضح فرامین کی موجود گی میں بھی اگر کوئی شخص یا قوم اللہ اوراس کے رسول سے بڑھ کر'
ان سے بے اعتنائی کرتے ہوئے عزت اور نجات کی خواہاں ہے تو اسے یادر کھنا چاہئے کہ وہ
خام خیالی میں ہے۔ اللہ تعالی ایسے لوگوں سے حق کی تو فیق سلب کر لیتا ہے۔

الله تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے تو اسے چاہئے کہ اپنی اس حیثیت کو برقرار بھی رکھے۔ ونیا کی حقیر چیزوں کے سامنے جھکے 'ور در برسجدے کرنے اور مھوکریں کھانے کی بجائے ایک اللہ رب العزت کے سامنے جھکے 'جس سے اس کی عزت نفس میں شانداراضافہ ہوتا ہجائے ایک اللہ رب الغزت کے سامنے جھکے 'جس سے اس کی عزت نفس میں شانداراضافہ ہوتا ہے اور ''لَا إِلَّه إِلَّا اللَّهُ ''کا تقاضا بھی پورا ہوتا ہے۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا سے خود کی کوکر بلندا تنا کہ ہر نقد رہے پہلے خدا بندے سے خود پو چھے بنا تیری رضا کیا ہے خود کی کوکر بلندا تنا کہ ہر نقد رہے پہلے خدا بندے سے خود پو چھے بنا تیری رضا کیا ہے

کلمہ طیبہ کی کچھ شرائط اور احکام ہیں' کچھ انفرادی اور اجتماعی مقاصد اور تقاضے ہیں۔ جنہیں سمجھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس کلمہ کامحض پی نقاضانہیں کہ اس کا صبح وشام ورد کیا جائے' حصول ہرکت کے لئے اسے بار بارد ہرایا جائے ۔ نہ اس کے تقاضوں کو پورا کیا جائے نہ اس کے منہج کے مطابق زندگی گزاری جائے' جیسا کہ بہت سے لوگ کرتے ہیں۔ وہ صبح وشام اس کلمہ کا ورد تو بردی جانفشانی ہے کرتے ہیں گزارت ہیں گزارت ہیں۔

کلمہ طیبہا ہے اندرا کی مکمل ضابطہ حیات رکھتا ہے۔ایک مسلمان کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنی بوری زندگی آئ ضابطہ کا ملہ کے مطابق گزارے اور کلمہ تو حید کے تقاضوں کو بورا کرنے کی دعوت دوسروں تک بھی بہنچائے ورنہ سے

زبان ہے کہ بھی دیالا الہ تو کیا حاصل دل ونگاہ مسلمان ہیں تو ہے کہ بھی نہیں تو کی کھی ہیں اور بان سے کہ بھی دیالا الہ تو کیا حاصل کتاب کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے حصے میں 'آلا إِلّٰه إِلّٰ اللّٰهُ 'کامفہوم واضح کیا گیا ہے۔ پینے مطافوتوں ہے انکاراورایک اللّٰه کے اثبات کا تذکرہ ہے۔ نیز آلا إِلّٰه إِلّٰ اللّٰهُ کے ہے۔ پینی تمام طافوتوں ہے انکاراورایک اللّٰه کے اثبات کا تذکرہ ہے۔ نیز آلا إِلّٰه إِلّٰا اللّٰهُ کے

تقاضوں پرسیر حاصل بحث کی گئی ہے۔ دوسرے جھے کاتعلق ''مُتحمَّدٌ رَسُولُ اللّٰهِ'' کی شہادت سے ہے۔ جس کا تقاضا تمام دنیاوی رہبروں کی رہبری سے انکار اور محمد مثل اللهِ '' کی رہبری کوتسلیم کرنا ہے۔ اس جھے کے بھی کچھ تقاضے ہیں'جن کی سیرت کے حوالے سے وضاحت کی گئی ہے۔ حاصل کتاب:

عبادت کس کی کرنی ہے؟ اور کیسے کرنی ہے؟ بید دوسوال ایسے ہیں جن کا جواب ہرمسلمان کو معلوم ہونا جائے ۔ اگر آپ کوان دوسوالوں کا جواب معلوم نہیں تو اولین فرصت میں اس کتاب کا مطالعہ کریں ۔ ان شاءالڈ تسلی بخش جواب مل جائے گا اور یہی کتاب کا حاصل ہے۔

کلمہ طیبہ کی تشریح وتو ضیح اس طرح کی گئی ہے کہ اسے پڑھنے اور عمل کرنے سے ان شاء اللہ مجھے اور اُمت مسلمہ کو فائدہ پنچے گا۔ محققانہ طریق استدلال سے دامن بچاتے ہوئے سید ھے سادے انداز میں کلمہ طیبہ کی اہمیت وافا دیت بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ہم اپنی کوشش میں کہاں تک کامیاب ہوئے ہیں اس کا فیصلہ قارئین کریں گے جن کی آراء کے منتظرر ہیں گے۔

الله تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ میرے اس متواضع عمل میں برکت عطافر مائے 'اسے شرف قبولیت سے نواز ہے اور اہل ایمان کو کلمہ طیبہ کے تقاضے بجھنے اور انہیں پورا کرنے کی توفیق عطافر مائے۔
میں ان تمام احباب کا شکر میا داکر ما شروری سمجھتا ہوں جن کی رہنمائی میں مجھے میہ کام کرنے کا حوصلہ ہوا۔ میں اپنے بیٹے حافظ حسن اپوب اور عبد اللطیف کا شمیری فارغ التحصیل جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کا شکر میا داکر نا بھی ضروری سمجھتا ہوں جنہوں نے اس کار خیر میں میری معاونت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سب کواج عظیم سے نوازے۔ (آمین)

محمدالیوب سپرا ریاض معودی عرب رمضان المبارک 1425 ھ ہر شے کی اصل حقیقت وہی ہو عمتی ہے جواس کے نام کے اندر موجود ہو۔ دین الہی کی حقیقت کھنے اطاعت ' الہی کی حقیقت کھظ اسلام کے معنی میں پوشیدہ ہے۔ لفظ اسلام کے معنی اطاعت ' انقیا داور گردن نہا کر کسی چیز کے حوالہ کر دینے کے ہیں ' پس اسلام کی حقیقت بھی ایکی ہے کہ:

''انسان اپنے پاس جو پچھ رکھتا ہے' اُسے اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دے۔انسان کی تمام قوتیں' تمام خواہشیں' تمام جذبات اور تمام محبوبات غرضیکہ سرکے بالوں کی جڑسے لے کر پاؤں کے انگو شھے تک جو پچھاس کے اندر ہے اور جو پچھاس نے وجود سے باہرا پنے پاس رکھتا ہے' سب پچھ ایک لینے والے کے سپر دکر دے۔ وہ اپنے تمام قوائے جسمانی و د ماغی کے ساتھ اللہ کے اور احکام اللہ کے کامطیع و منقاد۔'' اللہ تعالیٰ نے فرمایا:'' میں کیرالمتعال ہوں۔'' اللہ تعالیٰ نے فرمایا:'' میں کیرالمتعال ہوں۔''

پھرکون ی ہستی ہے جواس کی کبریائی و جباریت کے آگے اپنے اندراسلامی انقیاد کی ایک صدائے بخرنہیں رکھتی ؟ زمین پر ہم جلتے ہیں اور آسان کو دیکھتے ہیں۔ کیا بید دونوں اسی حقیقت اسلامی کی طرف داعی نہیں ہیں؟

افا دات مولا نا ابوالكلام آزا درحمه الله \_الهلال 4 دىمبر 1912 ء

باباول

# لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ كَمِعَانَى

کلمہ طیبہ کا پہلاحصہ '' کلا إِلَّہ إِلَّا اللَّهُ " تو حید کے دواہم مضامین پرمشمل ہے۔ پہلائنی اور دوسرا اثبات میں ہے۔ نفی سے مرادیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سواتما م مخلوق سے الوہیت کی صفات کی نفی کی جائے اور اثبات سے مرادیہ ہے کہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لئے الوہیت کو ٹابت کیا جائے کہ وہی معبود برحق ہے اور اس کے علاوہ دیگر تمام الہ جنہیں اوگوں نے اپنا معبود بنار کھا ہے ۔ جائے کہ وہی معبود برحق ہے اور اس کے علاوہ دیگر تمام الہ جنہیں اوگوں نے اپنا معبود بنار کھا ہے ۔ سب کے سب باطل ہیں 'یہی تو حید الوہیت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے :

﴿ ذَالِكَ بِأَتَ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَتَ مَا يَدَعُونَ مِن دُونِدِه هُوَ ٱلْبَطِلُ ﴾ [الحج: ٦٢]

''یہ (دعا 'میں سننا اور حالات سے باخبر رہنا ) اس لئے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے اور اللہ تعالیٰ ہی حق ہے اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ لوگ جنہیں پکارتے ہیں'وہ سب باطل ہیں۔' (الحج 62: 62)

لَا إِلَٰ اللّٰهِ اللّٰهِ کَامِفْہُوم ہیہ کہ صرف اللّٰہ کی عبادت کی جائے۔اس کے فرشتوں' کتابوں' رسولوں' یوم آخرت اور اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھا جائے۔علاوہ ازیں ان چیزوں پر ایمان لایا جائے جوان سے متعلق ہیں جیسے بعث ونشور 'میزان' حوض کو ٹر' بل صراط اور جنت جہنم وغیرہ۔

مشرکین مکہ لا إلّه إلا اللّه کے معنی جانے تھے۔ انہیں معلوم تھااں کلمہ کو پڑھنے کا مطلب ہے ہے کہ لات منات اورعزی کی عبادت کا سلسلہ ختم کردیا جائے ۔ صرف ایک اللّہ کی عبادت کی جائے اور اسے ہرمعا ملے میں جا کم مطلق تسلیم کیا جائے ۔ وہ جانے تھے کہ اس کلمہ کو پڑھنے ہے ان کی قائم کردہ حکومتیں اور سرداریاں ختم ہوجا نیں گی جنانچہ انہوں نے اس کلمہ کو پڑھنے ہے انکار کردیا۔

کلمہ طیبہ کو پڑھنے اور اس کے تقاضوں کو بورا کرنے والا لیعنی شرک کی نفی اور تو حید کا اقرار اور اس پراعتقا در کھنے والا ہی صحیح معنوں میں مسلمان ہے۔جس شخص نے اس کلمہ کودل کے اعتقاد کے بغیر' ظاہری طور پر پڑھا' وہ منافق ہے اور جوکوئی زبان سے تو اس کلمہ کو پڑھے کیکن اس کے منافی مشر کا نہ اعمال کا ارتکاب کر ہے' وہ مشرک ہے۔اگر چہوہ اس کلمہ کو باربار دہرائے جیسا کہ بعض لوگ کرتے ہیں۔

كلمه توحيد كامحل اعراب:

یہ بات مسلمہ ہے کہ کسی لفظ کے معنی کو سمجھنا جملوں کے اعراب کی معرفت پر موقوف ہوتا ہے۔ اس لئے علاء کرام نے کا إلله إلله إلله الله کے اعراب کے بیان کا اہتمام کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حرف ' کلا '' جنس کی نفی کے لئے ہے اور لفظ' إلسه '' حرف' 'کلا '' کا اسم ہے جس کے ہوا کو کی حرف پر زبر ہے' اس کے بعد ایک لفظ محذوف ہے اور وہ لفظ' 'حق' ' ہے یعنی اللہ تعالی کے سواکوئی معبود برحق نہیں نیز لفظ' إلّا الله '' خبر ہے اور لفظ' 'الله '' کے آخر میں پیش ہے اور لفظ' الله '' کے آخر میں پیش ہے اور لفظ' إلله '' کے آخر میں پیش ہے اور لفظ' إلله '' کے آخر میں پیش ہے اور حس کی طرف دل رغبت کرتے ہیں اور اس کا قصد کرتے ہیں تا کہ کوئی فائدہ میسر آسکے یا فصان سے بچا جا سکے ۔ نیز وہ لوگ غلطی پر ہیں جو' 'لا '' کی خبر' حق' ' کے برعکس' موجود' یا نقصان سے بچا جا سکے ۔ نیز وہ لوگ غلطی پر ہیں جو' 'لا '' کی خبر' حق' ' کے برعکس' موجود' یا عبادت کی جاتی ہے لیکن حجے اور سچا معبود تو صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے اور اس کے سواد یگر تمام معبود باطل ہیں' جن کی عبادت کرنا شرک ہے۔

امام ابن القيم رحمه الله كاقول:

امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کلمہ کلا إِلَهُ إِلَّا اللّٰهُ کی ولالت اللہ تعالیٰ کی الوہیت کے اسوا اثبات پرلفظ' اَللهُ إِللهُ ، کی ولالت سے زیادہ ہے کیونکہ' اَللّٰهُ إِللهُ ، کا جملہ اللہ تعالیٰ کے ماسوا دوسر معبودوں کی نفی نہیں کرتا جب کہ کلا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ کا کلمہ اس بات کا متقاضی ہے کہ صفت الوہیت صرف اللہ تعالیٰ کے علاوہ (ویگر معبودوں) کی نفی ہو۔ الوہیت صرف اللہ تعالیٰ کے علاوہ (ویگر معبودوں) کی نفی ہو۔

# قرآن وحدیث سے کلمہ طبیبہ کی گواہی

لَا إِلَهُ إِلَّهُ اللَّهُ ایک ایباعقدہے جوانسان اپنے رب سے کرتا ہے'ایک ایسے رب سے جوسینے کے بھید جانتا ہے۔ جس کی گواہی قرآن کریم نے یوں دی:

﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ إِلَّهَ إِلَّهُ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَتَ كُذُ وَأُولُواْ ٱلْعِلْمِ قَآبِمًا بِٱلْقِسْطِ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلَتِ كُذُ وَأُولُواْ ٱلْعِلْمِ قَآبِمًا بِٱلْقِسْطِ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَاتِ هُوَ ٱلْعَرْبِينُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ [آل عمران: ١٨]

''اللہ تعالیٰ انصاف کے ساتھ بیگوائی دیتا ہے کہ حقیقت بیہ ہے کہ اس کے سواکوئی معبود برحق نہیں نیز فرشتے اور اہل علم بھی یہی گوائی دیتے ہیں کہ اس کے سواکوئی معبود برحق نہیں' وہ غالب (اور) حکمت والا ہے۔''(آلعمران: 18)

الله تعالیٰ نے اس کلمہ میں شرک ہے برأت کا اظہار اور فرشتوں اور اہل علم کاعقیدہ بیان کیا ہے۔ اُن کاعقیدہ بین اور وہ اپنی حکمت کے ہے۔ اُن کاعقیدہ بیہ کہ الله تعالیٰ ایک ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں اور وہ اپنی حکمت کے ساتھ تمام طاغوتوں پر غالب ہے۔ الله تعالیٰ نے پینمبروں کومبعوث کرنے اور کتابوں کو نازل کرنے کامقصد بیان کرتے ہوئے فر مایا:

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِى إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا فَأَعْبُدُونِ ﴾ [الأنساء: ٢٥]

''ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ہم ان میں سے ہرایک کی طرف یہ وتی کرتے تھے کہ حقیقت رہے کہ میں ہی معبود برحق ہوں پس صرف میری ہی عبادت کرو۔''(الانبیاء:25)

اس ذات باری تعالیٰ نے خوداپی الوہیت کی خبردی فرمایا:

﴿ ٱللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَّ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيْومُ ﴾ [آل عمران: ٢]

''الله تعالی وہ ہے جس کے سواکوئی معبود نہیں 'وہ زندہ ہے اور کا ئنات کو سنجا لنے والا ہے۔'' (آلعمران: 2)

الله تعالى نے اپنا تعارف كراتے ہوئے فرمايا:

﴿ وَقُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى لَمْ يَنْ خِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَهُ شَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَهُ وَلِئٌ مِنَ اللَّهُ وَلَيْ مِنَ اللَّهُ وَلَيْ مِنَ اللَّهُ وَلِيُّ مِنَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

''اور کہہ دیجئے کہ تمام تعریف اللہ ہی کے لئے ہے جونہ اولا در کھتا ہے اور نہ اس کا کوئی شریک ہے اور نہ اس کا کوئی شریک ہے اور نہ وہ کمزور ہے کہ اسے کسی جمایتی کی ضرورت ہو'اور تم اس کی بوری بوری بردائی بیان کرتے رہو۔''(الاسراء: 111)

الله تعالیٰ نے ایک مکمل سورت میں اینا تعارف بول کرایا:

﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُ اللَّهُ ٱلصَّادُ اللَّهِ الصَّادُ وَلَمْ يُولَدُ وَلَمْ يُولَدُ وَلَمْ وَلَمْ يُولَدُ وَلَمْ يَولَدُ وَلَمْ يُولَدُ وَلَمْ يَولَدُ وَلَمْ يَولَدُ وَلَمْ يَولَدُ وَلَمْ يَكُن لَهُ إِلَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

"کہدد یجئے اللہ ایک ہے۔ اللہ بے نیاز ہے۔ نہاس نے کسی کو جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا اور نہاس کا کوئی ہمسر ہے۔ (الاخلاص: 1 - 4)

الله تعالیٰ نے اپنی بہت ی صفات کا ایک ساتھ تذکرہ کرتے ہوئے خودشہادت دی:

﴿ هُوَ اللّهُ الّذِى لا إِللهَ إِلّا هُوَ عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادُةِ هُوَ الرَّحْمَانُ الرَّحِيمُ

٥ هُو اللّهُ الَّذِي لا إِللهَ إِلّا هُو الْمَلِكُ الْقُدُوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ
الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكِيرِ شُعْرَانَ اللهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ
الْمُهَيْمِنُ اللّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ
٥ هُوَ اللّهُ الْخَلِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْالسَّمَاءُ الْحُسْنَ يُسَيِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَونِ وَالْأَرْضِ وَهُو الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿ [الحشر: ٢٢-٢٤]

'' وہی اللہ ہے جس کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ہریوشیدہ اور ظاہر کو جانبے والا

سلسلة تفهيم الدين 1 ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ 19 ﴾ ﴿ 19 أَلَهُ مُعَدِّدُ رُسُولُ اللَّهُ مُحَدِّدُ رُسُولُ اللَّهُ

ہے۔ وہی ہے بڑا مہر بان' نہایت رحم والا۔ وہی ہے اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ با دشاه 'نہایت یا ک' سلامتی دینے والا' امان بخشنے والا' حفاظت فر مانے والا' عزت والا' عظمت والا 'بڑائی والا' یاک ہے اللہ اس چیز سے جوشریک لاتے ہیں۔ وہی ہے اللہ پیدا کرنے والا' درست کرنے والا' صور تیں بنانے والا' اس کے لئے خوب صورت نام ہیں۔ یا کیزگی بیان کرتی ہے اس کے لئے جو کچھآ سانوں اور زمین کے درمیان ہے اوروبى غالب حكمت والا ہے۔ '(الحشر:22-24)

الله تبارک و تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کے دوسرے حصے کی گواہی یوں دی:

﴿ يُحَمَّدُ رَسُولُ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ مَعَدُم أَشِدًا أَءُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَّاءُ بَينَهُمْ ﴾ [الفتح: ٢٩].

''محمر (شَاتِیْنِمْ) اللّٰہ کے رسول ہیں اور جولوگ ان کے ساتھ ہیں کا فروں پر سخت اور آ لیس ميں رحمدل ہیں۔'' (انتج:29)

الله تعالیٰ نے اپنے رسول اور اس پر نازل ہونے والی وحی پر ایمان لانے والوں کی گواہی يون دي:

﴿ وَأُلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَءَامَنُواْ بِمَا نُزِّلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهُ ﴾ [r: Jaca]

''اور جولوگ ایمان لائے اورا چھے کام کئے اوراس پربھی ایمان لائے جومحمد ( سَالْتَاتِیمُ ) پر ا تاری گئی ہے اور دراصل ان کے رب کی طرف سے سیادین بھی وہی ہے۔'(محمد: 2) اور پھرشر بعت محمدی کو قیامت تک نافذ کرنے کے لئے سلسلہ نبوت کو تتم کرنے کا اعلان بھی فرمادیا: ﴿ مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبًّا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيتِ نَّ ﴾

"(لوگو!) تمہارے مردوں میں ہے محد (منافقیم ) کسی کے باپ نہیں کیکن آپ اللہ کے

رسول ہیں اور تمام نبیوں (کے سلسلہ نبوت) کوختم کرنے والے ہیں۔" (الاحزاب: 40) ابو ہر ریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مثل فیڈیم نے فر مایا:

((مَنْ اَطَاعِنى فَقَدْ اَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَانِى فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَمَنْ اَطَاعَ امِيرِى فَقَدْ اَطَاعَنِى وَمَنْ عَصَى امِيْرِى فَقَدْ عَصَانِي.))

''جس نے میری اطاعت کی' در حقیقت اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے میری نافر مانی کی' در اصل وہ اللہ کی نافر مانی کا مرتکب ہوا' جس نے امیر کی اطاعت کی' اس نے میری اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی اور جس نے امیر کی نافر مانی کی' گویا اس نے میری نافر مانی کی۔' کویا اس نے میری نافر مانی کی۔' (مسلم: 4749)

سید ناعبدالله بن عباس رضی الله عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله منگافیا میں قرآن مجید کی کسی سورت کی طرح تشہد بھی سکھایا کرتے تھے۔آپ فرماتے:

((التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَواٰتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلامُ عَلَيْکَ اَيُّهَا النَّبِیُّ وَ رَحْمَةُ اللهِ وَالصَّلَواٰتُ وَالطَّيِّبَاتُ اللهِ الصَّالِحِينَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِللهَ اللهُ وَ وَبَرَكَاتُهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَ عَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِللهَ اللهُ وَ اللهِ اللهُ اللهُ وَ اللهِ اللهُ اللهُ وَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل

''(میری ساری) قولی' بدنی اور مالی عبادات صرف الله کے لئے خاص ہیں۔ اے نبی آ پ پر الله تعالیٰ کی رحمت ' سلامتی اور بر کتیں ہوں۔ ہم پر اور الله کے (دوسرے) نیک بندوں پر (بھی) سلامتی ہو' میں گواہی دیتا ہوں کہ الله کے سواکوئی سچا معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ الله کے سواکوئی سچا معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ الله کے بندے اور رسول ہیں۔'

# كلمه طيبه كالمندر ين مقام

کلمہ طیبہ اسلام اور کفر کے درمیان حد فاصل ہے۔ اسے پڑھنے والا کفر کی تمام تر نجاستوں سے پاک کردیا جاتا ہے۔ اسے کلمہ طیبہ کہا جاتا ہے۔ بیقو کی کا کلمہ ہے 'بہی وہ مضبوط آہنی کے اسے کلمہ طیبہ کہا جاتا ہے۔ بیقو کی کا کلمہ ہے 'بہی وہ مضبوط آہنی کڑا ہے 'جسے ابرا ہیم علیہ السلام نے مضبوطی سے تھا ما تھا'جس کی گوا ہی اللہ تعالیٰ نے یوں دی:

﴿ وَجَعَلَهَا كُلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ ، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ [الزحرف: ٢٨]

''اور (ابراہیم علیہ السلام) ای کواپنی اولا دمیں بھی باتی رہنے والی بات قائم کر گئے تا کہلوگ (شرک ہے) بازآتے رہیں۔'' (الزخرف: 28)

لیعنی اس کلمہ تو حید (( آلا إِلَهْ إِلاَّ اللَّهُ )) کی وصیت اپنی اولا دکوبھی کر گئے۔ یہ کلمہ اخلاص ہے۔ یہ ق کی گواہی اور حق کی وعوت ہے نیز اس میں شرک سے برأت کا اظہار ہے۔ یہی کلمہ تخلیق کا ئنات کا سبب ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعَبُّدُونِ ﴾ [الذاريات: ٥٦]

"اور میں نے جنوں اور انسانوں کوصرف اپنی عبادت کے لئے بیدا کیا ہے۔" (الذاریات: 56)

آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کے اس ارادہ شرعیہ تکلیفیہ کا اظہار ہے جواس کومحبوب ومطلوب ہے کہ تمام جن وانس صرف اس کی عبادت کریں ۔ اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کوان کے مقصد حیات کی یا دد ہانی کرائی 'جسے فراموش کرنے کی صورت میں آخرت میں سخت بازیری :و گی۔اللہ تعالیٰ نے اس بلند ترین مقصد کے لئے انبیاء ورسل کومبعوث فرمایا تھا:

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِى إِلَيْهِ أَنَّهُ لِآ إِلَهُ إِلَّا أَنَا فَأَعْبُدُونِ ﴾ [الأنبياء: ٢٥]

" (اے پیمبر!) ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیج ان میں سے ہرایک کی

طرف ہم یہ وحی کرتے تھے کہ حقیقت رہے کہ میں ایک ہی معبود برحق ہوں' پس صرف میری ہی عبادت کرو۔' (الانبیاء: 25)

شرف انسانی کی معراج ہیہے کہ وہ ایک اللہ کو بکارتا ہے 'جو بلندترین ہے۔ وہ اس کا خالق و مالک اور رازق ہے۔ انسان اس کے لئے اپنی تمام تر انکساری عاجزی اور پستی کا اظہار کرتا ہے۔ جس کی تعلیم اسے اللہ رب العزت نے خود دی:

﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِى وَمَعَيَاى وَمَمَاقِ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَنَامِينَ ﴾ [الأنعام: ١٦٢] ((ارب پغیبر) کهه دیجئے! بے شک میری نماز اور میری قربانی 'میراجینا اور میرام ناصرف اس الله تعالیٰ کے لئے ہے جوسارے جہانوں کا پروردگارہے۔'(الانعام: 162)

تو حید کو ماننے کا بلند ترین مقام ہے ہے کہ انسان بندگی کی تمام صورتیں اور ا بناجینا مرناسب اللہ رب العزت کے لئے خاص کر دے۔ یہی دعوت تمام انبیاء نے دی اور رسول اللہ ملائی فیا کی زبان مبارک سے بھی یہی کلمات کہلوائے گئے۔

رسول الله مَنَّالِثَيْمِ نِے ارشا دفر مايا:

((مَن قَالَ لَا إِلهُ إِلاَّ اللهُ وَكَفَرَ بِمَا يَعْبُدُ مِن ذُونَ اللهِ حَرَّمَ مَالُهُ وَ دَمهُ وَ حِسَابُهُ عَلَى اللهِ))

''جوشخص (زبان کے ساتھ) کلمہ تو حید لیعنی کلا إلیٰ واللّٰه کااقر ارکرتا ہے اور الله تعالیٰ کے سواتمام باطل معبودوں کاانکار کرتا ہے تو اس کا مال اور اس کا خون (دوسروں پر) حرام ہے اور اس کا محاسبہ (صرف) اللہ تعالیٰ کے ہاں ہوگا۔''(مسلم)

انسان پر جو چیز سب سے پہلے فرض ہوتی ہے وہ یہی کلمہ طیبہ ہے۔ ہرمشرک و کا فرکوسب سے پہلے اس کلمہ طیبہ ہے۔ ہرمشرک و کا فرکوسب سے پہلے اس کلمہ طیبہ کی دعوت دی جاتی ہے۔اس لئے اس کلمہ کودین میں بنیا دی حیثیت حاصل ہے۔اس کلمہ طیبہ کی بنیا دیر تمام اعمال کارآ مدہوتے ہیں۔

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَا اللّٰهِ عَلَيْنَا مِمْ مِنْ اللّٰهِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللّٰهِ عَلَيْنَا اللّٰهِ عَلَيْنَا اللّٰهِ عَلَيْنَا اللّٰهِ عَلَيْنَا اللّٰهِ عِلَيْنَا اللّٰهِ عَلَيْنَا عِلَيْنِ عَلَيْنِ عِلْمِ عَلَيْنَا اللّٰهِ عَلَيْنَا اللّٰهِ عَلَيْنَا اللّٰهِ عَلَيْنَا اللّٰهِ عَلَيْنَا اللّٰهِ عَلَيْنَا اللّٰهِ عَلَيْنَا اللّلِي عَلَيْنَا اللّٰهِ عَلَيْنَا اللّٰهِ عَلَيْنَا اللّٰهِ عَلَيْنَا اللّٰهِ عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنَا عِلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَا عِلَى اللّٰهِ عَلَيْنَا عِلْمَا عَلَيْنَانِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَا عِلَى اللَّهِ عَلَيْنَا عِلْمَ

"جَسَ فَ سُبْحَانَ اللَّهِ 'اور اَلْحَمْدُ لِللهِ كَهااور لا إله إلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ اَكْبَرُكُها 'تَو اس کا یہ کہنا اللہ تعالیٰ کو ان تمام چیزوں سے زیادہ عزیز ہے جن پرسورج طلوع ہوتا

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے کہ نبی کریم سن فیلی منے ارشا دفر مایا:

((لا إله إلا الله وحدة لا شريْك له 'له الملك و له الْحمد و هو عَلَى كُلِ شيءِ قَدِير))

"جو شخص پیکلمات دن بھر میں سومر تبہ یڑھے اسے دی غلام آزادکرنے کا ثواب ملتا ہے اس کے لئے سونیکیاں کھی جاتی ہیں'اس کے سوگناہ معاف کردینے جاتے ہیں'اس روز دن بھر کے لئے شیطان ہے اس کی حفاظت کی جاتی ہے اور قیامت کے دن اس ہے زیادہ عمرہ ممل کسی کے پاس نہ ہوگا' ہاں اگر کسی کے پاس یہی کلمات زیادہ تعداد میں ہوں ۔' (متفق علیہ)

سفیان بن عیبندر حمداللدفر ماتے ہیں:

'' بندوں میں ہے کسی بندے پراللہ تعالیٰ کا اس سے بڑااحیان اورکوئی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کلمہ تو حید کی معرفت عطا کی ۔ کلمہ تو حید کا مقام اہل جنت کے لئے اس طرح ہے جیسے دنیا کے لوگوں کے لئے ٹھنڈا یانی۔ جوشخص (صدق دل ہے) اس کا اقرار کرے' اس کا مال اوراس کا خون محفوظ ہو جائے گا اور جو شخص اس کا انکار کرے گا تو اس کا مال اوراس كاخون غيرمحفوظ ہوگا۔''

# احاديث كى روشى مين لا إِلَه إِلاَّ اللَّهُ كَى فضيات

کلمہ طیبہ'اسلام کے بنیادی عقائد میں سرفہرست ہے۔ ہرجن وبشرسب سے پہلے یہی کلمہ پڑھتا ہے'جس سے دہ دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ آلا إللّٰه اللّٰه کی فضیلت بیہے کہ موحد آدی کیسا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو' کسی نہ کسی وقت اللّٰہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے ضرور جنت میں جائے گا۔ جبکہ مشرک خواہ دنیا میں گننے ہی رفاہی کام سرانجام دیتا رہے' دنیا میں تو اس کا فائدہ الله اسلام ہے' آخرت میں اس کے لئے کوئی اجروثو ابنیں۔ یہاں ہم احادیث کی روشنی میں آلا الله کی فضیلت کے چند پہلوؤں پرنظر ڈالتے ہیں۔

خلوص دل ہے کلمہ تو حیر کا اقر ارکرنے والا جنت میں جائے گا:

سيدنا انس رضى الله عنه سے روایت ہے كه رسول الله مَثَالِثَیْنَ م نے فر مایا:

((مَنْ مَاتَ وَ هُو يَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّه صَادَقًا مِنْ قَلَبِهِ دَخَلِ الجَّنَةَ))

'' جوشخص اس حال میں مرا کہ وہ سیجے دل ہے گواہی دیتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں' اور محمد مثل فیکٹے اللہ کے رسول ہیں' وہ جنت میں داخل ہوگا۔''

خلوص دل ہے کلمہ تو حیر کا اقر ارعرش الی سے قربت کا ذریعہ ہے:

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَنَا ﷺ مِنْ فَعُمْ فَيْ فَعُمْ مَایا:

((مَا قَالَ عَبْدٌ لَا إِلَهَ إِلَا اللّٰهُ قطُّ مُخْلِصًا إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ حَتَّى تُفْضِى إِلَى الْعَرْشِ مَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ))

'' جب بندہ تجے دل سے لا إلّه اللّه کہتا ہے تو اس کے لئے آسان کے درواز ہے۔ کھول دیئے جاتے ہیں یہاں تک کہوہ عرش تک پہنچ جاتا ہے بشرطیکہ کبیرہ گنا ہوں سے لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رُسُولُ اللَّهِ

بچتار ہے۔" (ترندی)

عقیدہ تو حید پرمرنے والا جنت میں داخل ہوگا:

سيدنا عثمان رضى التُدعنه سے روايت ہے كه رسول الله مُثَلِّيْنَيْم نے فر مايا:

((مَنْ مَاتَ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلهُ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ))

"جو خص اس حال میں مرے کہ اسے آلا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ كَالِيْتِنَى عَلَم حاصل ہوتو وہ جنت میں جائے گا۔" (مسلم)

جس نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا'جنت میں داخل ہوگا:

معاذبن جبل رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ میں رسول اکرم منگانی آئے ہے گھے گدھے پرسوار تھا کہ آیانے فرمایا:

((يَا مُعَاذُ! أَتَدْرِي مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ ' وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ؟ قُلْت: اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَمُ ' قَالَ حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَمُ ' قَالَ حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ' قُلْتُ: يَا شَيْئًا ' وَ حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللّهِ أَنْ لَّا يُعَذِّبَ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا ' قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ! أَفَلا أَبَشِّرُ النَّهِ النَّاسَ؟ قَالَ: لا تَبَشَّرْهُمْ فَيَتَّكِلُوا))

''اے معاذ! کیاتم جانے ہواللہ کا بندوں پر اور بندوں کا اللہ پر کیاحق ہے؟'' میں نے عرض کیا'اللہ اوراس کا رسول ہی بہتر جانے ہیں۔ آپ نے فر مایا:''اللہ کا بندوں پر بیحق ہے کہ وہ صرف اسی کی عبادت (بندگی) کریں اوراس کے ساتھ کسی کوشر یک نہ تھہرائیں' اور بندوں کا اللہ کے ذمہ بیحق ہے کہ جو بندہ شرک کا مرتکب نہ ہووہ اسے عذاب نہ وے۔' (معاذرضی اللہ عنہ کہتے ہیں) میں نے کہا'یارسول اللہ (مَثَالِیْمُ اللہ) (اجازت ہوتو) لوگوں کو بیخوشخری سا دوں؟ آپ نے فر مایا: نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ اسی پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں (اور ممل کرنا چھوڑ دیں)۔' (صحیح بخاری)

اس حدیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ازخود بیز مہداری قبول کی کہ وہ کلمہ تو حید کا اقر ارکر نے والے کوعذاب ہے محفوظ رکھے گا۔ بینہ تو اس کی مجبوری ہے اور نہ اس پرکسی نے ذرمہ داری ڈالی ہے اور نہ ہی انسانی فعل کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ نے بیز مہداری قبول فر مائی۔ بیتو اللہ تعالیٰ کی انہان کے ساتھ شفقت ومحبت کی انہا ہے۔

کلمہ طیبہ نہایت مختصر 'اس کے الفاظ کم اور زبان سے ادا کرنے نہایت آسان ہیں' ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مُثَلِّ اللَّهِ مُثَلِّ اللَّهِ مُثَلِّ اللَّهِ مُثَلِّ اللَّهِ مُثَلِّ

''موکی علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہوئے عرض کیا: ''اے میرے پروردگار! مجھے ایسے دعائیے کلمات ہے آگاہ فرماجن سے میں تیراذکرکروں اور تجھ سے دعامانگوں ۔' اللّدرب العزت نے فرمایا: ''اے موکیٰ کہو ۔ لَا اللّٰهُ ۔' موکیٰ علیہ السلام نے عرض کیا: یہ کلمہ تو سبھی پڑھے ہیں ۔ اللّدرب العزت نے فرمایا ''اے موکیٰ! اگرساتوں آسان اور میرے علاوہ جو کچھان میں موجود ہے اور ساتوں زمینوں کور از و اگرساتوں آسان اور میرے علاوہ جو کچھان میں موجود ہے اور ساتوں زمینوں کور از و اللّٰهُ والا بلر اجھک جائے گا۔' (متدرک حاکم' ابن حبان)

سیدناعبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث میں مرفوعاً ذکر ہے کہ نبی کریم سلطینی مناسلہ نے فرمایا۔ عرفہ (کے دن) کی دعاتمام دعائیہ کلمات ہے بہتر ہے اور سب سے بہتر دعائیہ کلمات وہ ہیں ' جن کے ساتھ میں دعا کرتا ہوں اور مجھ سے پہلے انبیاء کیہم السلام بیدعا کرتے تھے:

((لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ 'لَهُ الْمُلَكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِ شَيءِ قَدِير))

''صرف الله تعالیٰ ہی معبود برحق ہے'وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں' اس کے لئے بادشاہت ہے' اس کے لئے ہرتشم کی حمدوثناء ہے اوروہ ہر چیزیر قادر ہے۔' (تر مذی)

# لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ تَمَام كَنا بُول يرحاوى ب:

سید ناعبدالله بن عمر رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ نبی کریم منالطینا نے فرمایا:

''میری اُمت میں ہے ایک شخص کو قیامت کے دن تمام مخلوق کے سامنے بلایا جائے گا اوراس کے سامنے اس کے (برے) اعمال کے ننانوے دفاتر پھیلا دینے جاتیں گے۔ ہر دفتر کی وسعت تا حدنظر ہوگی۔ پھراس ہے یو چھا جائے گا کہ کیا تو ان اعمال میں ہے سی عمل کے ارتکاب سے انکار کرتاہے؟ وہ جواب دے گا'اے میرے پروردگار! نہیں۔ پھراس سے یو جیھا جائے گا کہ کیا اپنے ان اعمال پر تجھے کچھ عذر ہے؟ یا تیری کوئی نیکی ہے؟ وہ ڈرتے ہوئے جواب دے گا'بالکل نہیں۔ چنانجے اسے آگاہ کیا جائے گا کہ کیوں نہیں! بلاشبہ ہمارے یاس تیرے اعمال صالحہ ہیں اور تجھ پر ہر گرظلم نہیں ہوگا۔ چنانچەان اعمال صالحەملىن سے كاغذ كاايك برزەنكالا جائے گاجس برنجر بر ہوگا: ((اشھلە أَنْ لاَ إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُولُه.)) "ميل أوا بى ديتا بول كالله تعالیٰ کے سواکوئی معبود برحق نہیں' اور میں بیابھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد (منافقیم ) اللہ کے بندے اوراس کے رسول ہیں۔'' وہ پخض کہے گا۔''اے میرے یروردگار!ان دفاتر کے مقابلہ میں اس برزہ کی کیا حثیت ہے؟ ''اے کہا جائے گا کہ' بچھ پر ہر گرظلم نہیں ہوگا۔' چنانجے ان تمام د فاتر کوایک بلڑے میں اور کاغذ کے پرزے کو دوسرے بلڑے میں رکھا جائے گا۔ دفاتر کا بلز اہلکا ہوجائے گا اور کاغذ کا برزہ وزنی ثابت ہوگا۔'(جامع ترندی)

# كفاركوسب سے پہلے كلمہ طبيبه كى دعوت دى جائے گى:

سید ناعبدالله بن عباس رضی الله عنهما ہے روایت ہے که رسول الله منافقیم نے سید نامعاذ رضی الله عنه کومعلم و قاضی بنا کریمن بھیجاتو فر مایا:

((أَدْعُهُمْ اللَّهِ اللَّهِ اللهُ اللهُ اللهُ وَانَّى رَسُولُ اللَّهِ فَانْ هُمْ اَطَاعُوا لِذَلِكَ فَاعُدُمْ اللهُ وَانَّى رَسُولُ اللَّهِ فَانْ هُمْ اَطَاعُوا لِذَلِكَ فَاعْلِمُهُمْ اَنَّ اللَّهَ قَدِ الْفَتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَواتٍ فِي كُلِّ يَوْمِ

وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ اَطَاعُو الِذَلِكَ فَاعْلِمْهُمْ اَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي النَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي اَمْوَ الِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ اَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ.))

''لوگوں کو (پہلے ) اس بات کی دعوت دینا کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق مگراللہ تعالیٰ اور پھر ہے کہ میں (بیعنی محمہ ) اللہ کا رسول ہوں' اگروہ بیہ مان لیس تو پھر انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر دن رات میں اُن پر پانچ نمازیں فرض کی ہیں اگروہ اسے بھی مان لیس تو پھر انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے اُن کے مال برز کو ہ فرض کی ہے جوان کے مال داروں سے وصول کی جائے گی اوران کے فقراء کو دی جائے گی ۔' (صیح بخاری)

# غيرمسلم كلمه طيبه كاا قراركر لے تواسے ل كرنامنع ہے:

'' کیا اُس کے لَا إِلَٰ اللّٰهُ کَهُ کِے بعد تونے اسے قبل کر ڈالا؟''میں نے عرض کیا:

یارسول اللّٰہ (مَثَلَّ اللّٰهُ اِللّٰهُ اِللّٰهُ کَهُ اِس نے ہتھیا رکے ڈرسے کلمہ پڑھا تھا۔ آپ نے فرمایا:'' کیا تو
نے اس کا دل چیر کر دیکھ لیا تھا کہ تجھے پتہ چل گیا اس نے خلوص دل سے کلمہ پڑھا تھا یا
نہیں؟'' پھر آپ مَثَلِ اللّٰهِ اِربَاریمی بات ارشاد فرماتے رہے یہاں تک کہ میں نے
آرزوکی کہ کاش! میں آج کے روزمسلمان ہوا ہوتا۔'' (مسلم)

کلمہ طیبہ ایسامضبوط کڑا ہے جسے تھا م لینے والے کوکوئی ڈرنہیں۔اس کاتعلق براہ راست اللہ تعالیٰ سے قائم ہوجا تا ہے۔ یہ ایسی صراط متنقیم ہے جو دنیا و آخرت میں کا میابی کی راہ پر گامزن کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حالات سے خوب واقف ہے وہ انہیں اندھیروں سے روشنی دیتی ہے۔اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حالات سے خوب واقف ہے وہ انہیں اندھیروں سے روشنی

یمی وہ کلمہ ہے جس کے سبب مخلوق دوحصوں میں بٹ جاتی ہے۔اس کلمہ کے ماننے والے مؤمن اوراس کا انکار کرنے والے کا فرکہلاتے ہیں۔ قیامت کے روز کلمہ طبیبہاوراس کے حقوق کے بارے میں سوال ہوگا اور انسانوں کا محاسبہ کیا جائے گا۔ جز اوسز اکے فیصلوں کا دارو مدار بھی اسی کلمہ پر ہوگا۔ یہی وہ مرکزی نکتہ ہے جس پر کعبے کی عمارت قائم ہے اور اسی پر ملت اسلامیہ کی بنیا داستوار ہے ۔اسی کلمہ کو بلندر کھنے کے لئے دشمنوں کے ساتھ جہا دکرتے ہوئے تلواروں کو میانوں سے نکالاجا تا ہے۔

لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ مِ مُتَعَلَقَ مَا فَظَا بَن رجب رحمه الله كا قوال:

حافظ ابن رجب رحمه الله النيخ معروف رسالي "كلمة الإخلاص" "مين كلمه طيبه ياكلمه توحید کے فضائل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

- ☆ کلم توحیر جنت کے حصول کے لئے قیمت کی حشیت رکھتا ہے۔
- 🚓 جس شخص کی زبان پراس کی زندگی کے آخری کھات میں کلمہ تو حید ہوگا'وہ جنت میں داخل ہوگا۔
  - ﴿ كلم توحيد دوزخ سے نجات دلانے والا ہے۔
    - المدتوحيرتمام نيكيول ميں سے عظيم نيكى ہے۔
- 🚓 کلمہ تو حید گنا ہوں اور خطاؤں کومٹا دیتا ہے۔ مؤمن کے دل میں ایمان کے درخت کو ہرا بھرا رکھتا ہے اور گنا ہوں کے دفاتر پر بھاری ہوتا ہے۔
- 🚓 کلمہ تو حیرتمام پردے ختم کرتے ہوئے اللہ عزوجل کی بارگاہ میں رسائی کا ذریعہ ہے۔اللہ تعالیٰ اس کلمہ کا ذکر کرنے والے انسان کی تصدیق فرما تا ہے۔
  - انبیاء کیم السلام نے جن باتوں کوافضل قرار دیا ہے ان تمام سے یے کلمہ افضل وبلند ہے۔

- المهتوحيرتمام اذ كارسے افضل ہے۔
- ا کلمہ تو حید کو تمام اعمال پر فضیلت حاصل ہے۔اس کا ور دکرنے والا شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رہتا ہے۔
  - 🚓 کلمہ تو حید قبر کی وحشت اور میدان حشر کی ہولنا کیوں سے بچانے والا ہے۔
- ایمان والے جب قبروں سے اُٹھ کھڑے ہوں گے تو کلمہ تو حیدان کا شعار ہوگا لیعنی وہ کلمہ تو حید بڑھتے ہوئے اُٹھیں گے۔ تو حید بڑھتے ہوئے اُٹھیں گے۔
- ﷺ کلمہ تو حید پڑھنے والوں نے اگر اس کے حقوق کی ادائیگی میں کوتا ہی کی ہوگی اور اس وجہ سے انہیں دوزخ میں داخل کر دیا گیا ہوگا تو آخر کارانہیں اس کلمہ کی وجہ سے دوزخ سے نکال کرضرور جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔
- ﷺ کلمہ تو حید کے فضائل میں سے ایک خاص فضیلت ہے کہ جوشخص اس کا حق ادا کرتا ہے ۔ قیامت کے دن اس کے اعزاز میں جنت کے آٹھوں درواز نے کھول دیئے جائیں گے۔ جنت کے جس درواز ہے سے بھی وہ داخل ہونا چاہے گا'اس کا استقبال کیا جائے گا۔

# تو حیر کی اقسام اوراس کے بنیادی نقاضے

تو حید کے لغوی معانی کسی چیز کوایک بنانا ہے اور اس کا شرعی مفہوم اللہ تعالیٰ کواپنی ذات و صفات اور معبود برحق ہونے میں یکتا سمجھنا ہے۔تو حید کی ضد الإشسر اک بِاللّٰه 'لیعنی اللّٰد ک و اللّٰه 'لیعنی اللّٰد ک و اللّٰه 'کومخضر و استمجھنا ہے۔ الإشسر اک بِاللّٰه 'کومخضر الله شرک کاردا زخود ہوجا تا ہے۔ او حید کے اثبات سے شرک کاردا زخود ہوجا تا ہے۔ او حید کے اثبات سے شرک کاردا زخود ہوجا تا ہے۔

اللہ تعالیٰ کے احکامات کو دل و جان ہے تتلیم کرنا' اُن کی اتباع اور تعظیم کرنا تو حید کے بنیا دی تقاضے ہیں۔ تو حید اور اس کی اقسام کو سمجھے بغیر دین کے ان بنیا دی تقاضوں کو بورانہیں کیا جا سکتا۔ اس لئے ضروری ہے کہ ان اقسام اور تقاضوں کاعلم حاصل کیا جائے' جو درج ذیل ہیں:

#### 1. توحيد بوبت:

توحیدر بوبیت بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کواس کے تمام افعال میں ایک مانا جائے۔ اس کے افعال میں کسی کوشریک نے شلیم کیا جائے ۔ اللہ تعالیٰ کے افعال دو چیزوں میں کارفر ماہوتے ہیں۔ ایک تخلیق میں اور دوسرے تدبیر میں ۔ بیا بیمان رکھنا کہ جس قدر کا کنات ہے اس کی تخلیق اور اس کا نظام چلانے والا اور اس کی تذبیر کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جورب کا کنات ہے بیعنی وہ پیدا کرنے والا اور نظام کا کنات کو چلانے والا ہے۔ وہ رزق کی تنگی و کشائش موت وزندگی میں اور صحت و بیماری دینے والا ہے۔ اس کا ارشاد ہے:

﴿ قُلْ مَن يَرْزُقُكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَعْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَنَرَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَقِي مِنَ ٱلْحَقِي مِنَ ٱلْحَقِي وَمَن يُدَبِّرُ ٱلْأَمْنَ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ ﴾ الْحَقّ مِنَ ٱلْحَقِي وَمَن يُدَبِّرُ ٱلْأَمْنَ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ ﴾ [يونس: ٣١]

''آ پ کہنے کہ وہ کون ہے جوتم کوآ سان اور زمین سے رزق بہنچا تا ہے یا وہ کون ہے جو کا نوں اور آئکھوں پر پورا اختیار رکھتا ہے کون بے جان میں سے جاندار کواور جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے اور وہ کون ہے جو تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے؟ وہ ضرور یہی کہیں گے کہ اللہ' یہ' (یونس: 31)

تو حیدر بوبیت میں تخلیق اور تدبیر کوا یک ساتھ بیان کیا جاتا ہے اوراس کا تقاضا بھی یہی ہے کیونکہ لوگ اللہ تعالیٰ کو خالق کا ئنات تو تسلیم کرتے ہیں لیکن تدبیر اور اس نظام کار کو چلانے کا معاملہ وہ غیراللہ میں تقسیم کردیتے ہیں۔

#### 2. توحيرالوست:

تو حیدالوہیت ہے ہے کہ بندے کے تمام اعمال اللہ تعالیٰ کے لئے خالص ہوں۔اللہ تعالیٰ کو اس کی صفت عبودیت وعظمت اور تقدس و کمال میں یکتا شار کیا جائے۔عبادت 'اطاعت اور بخزو نیاز کے جتنے کام بین سب اللہ وحدہ لاشریک کے لئے خاص کئے جائیں ۔عبادت قلبی بھی ہوتی ہے اور جسمانی بھی ۔قلبی بھی امید خوف محبت 'تو کل اور انابت وغیرہ شامل ہیں جب کہ جسمانی عبادت میں سجدہ ورکوع' نذرو نیاز' ذبیحہ وقربانی اور دعا واستغاثہ وغیرہ شامل ہیں۔ کہ جسمانی عبادت میں سجدہ ورکوع' نذرو نیاز' ذبیحہ وقربانی اور دعا واستغاثہ وغیرہ شامل ہیں۔ غرض انسان کے تمام امور عبادت صرف اللہ عزوجل کے لئے مختص ہوں۔

#### 3. توحيراساءوصفات:

توحیدا ساء وصفات سے مراداللہ تعالی کے ان تمام بابر کت ناموں اور صفات کو ایک اللہ کے لئے خاص ماننا ہے جو قرآن مجید یا سنت مطہرہ سے ثابت ہیں۔ جیسے رحمٰن رزاق اور اس کی صفات چہرہ آئکھ ہاتھ 'پنڈلی' آنا جانا' عرش پر مستوی ہونا نیز وہ اساء وصفات جنہیں اللہ تعالی نے بیان نہیں فرمایا' اور وہ اللہ تعالی کے علم غیب میں ہیں۔ علاوہ ازیں اللہ تعالیٰ کی وہ صفات جنہیں رسول اللہ منافیق نے بیان فرمایا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا آسانِ دنیا پر اثر نا اور ہنسا وغیرہ۔ ان اساء وصفات کا تقاضا ہے ہے کہ انہیں بغیر سی تکدیف و تحریف و تعطیل کے اور بلاتشیہ و تمثیل سلیم ان اساء وصفات کا تقاضا ہے ہے کہ انہیں بغیر سی تکدیف و تحریف و تعطیل کے اور بلاتشیہ و تمثیل سلیم کیا جائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے: '' اللہ تبارک و تعالیٰ ہر رات آسان و نیا پر نازل ہوتا ہے۔ 'وہ کیے نازل ہوتا ہے جواس کے شایان شان ہے۔ سے۔''وہ کیے نازل ہوتا ہے جواس کے شایان شان ہے۔

یہ بات سلیم کی جائے کہ اس کی کوئی مثل ہے نہ مثال اور نہ اس کی ذات وصفات میں کسی دوسرے کوشریک کیا جا سکتا ہے۔ وہ جو چاہے 'کرتا ہے۔ اُس کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں ہو سكتا۔ وہ سب سے بوچھ سكتا ہے أس سے كوئى بوچھ بيس سكتا۔ وہ ہركام ميں حائل ہوسكتا ہے أس کے کام میں کوئی حائل نہیں ہوسکتا۔ اُس کی اِس جیسی بے شارصفات ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَنَى مَ أَوْهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١] '' کوئی چیزاس کی مثل نہیں اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔''(الشوری: 11) قرآن پاک کے آغاز میں سورہُ فاتحہ میں توحید کی نتیوں اقسام کا تذکرہ یوں ہے: ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ ١٠ الْعَلَمِيْنَ ١٠ الْرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ١٠ مَلِكِ يَوْمِ الدّيْنِ ﴾ " سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لئے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ بڑا مہر بان نہایت رحم کرنے والا۔ بدلے کے دن (یعنی قیامت) کا مالک ہے۔' (الفاتحہ: 2-4) الله تعالیٰ نے اپنی حمد و ثناء کے بعد اپنی ربوبیت کا ذکر فر مایا ' پھر رحمٰن ورجیم ہونے کے ذکر کے ساتھ ساتھ د نیامیں جن کے ساتھ ظلم وزیا دتی ہوئی ان کی تسلی قشفی کے لئے فر مایا: میں ﴿مُلْلِکِ يَـوْمِ اللَّهُ يْنِ ﴾ مول - اس دن ميں ہرايك كے ساتھ بورابوراانصاف كروں گا-اللہ تعالىٰ نے ہر ا یک کی معاش اورمعیشت کا بندوبست کیا اور ہرفتم کے نفع ونقصان کواپنے ہاتھ میں رکھا اور ان صفات میں وہ بالکل مکتا ہے۔ وہ رحمٰن اور رحیم ہے۔اس کی رحمت سے بارش ہوتی اور پانی بہتا ہے جس پرتمام مخلوقات کی حیات کا دارومدار ہے اوراس کی رحمت کی اس جیسی بے شارمثالیں ہیں۔ الله تعالیٰ کے ہرصفاتی نام میں اس کی مکمل قدرت پنہاں ہے جس طرح کا صفاتی نام ہواتی طرح کی تو حید میں وہ مکمل صفت کے ساتھ جلوہ گربھی ہے ' یعنی تمام صفاتی ا -ماءاینے اندرایک جامع نظام رکھتے ہیں۔للہذا تو حیدا ساء وصفات کا نقاضا یہ ہے کہانہیں اسی طرح تشکیم کیا جائے جس طرح قرآن اورا جا دیث میں وارد ہیں۔

# التدنعالي كي بعض صفات كابيان

الله تبارک و تعالیٰ کی لاتعداد صفات ہیں ۔ ان میں سے بعض کا ذکر قرآن کریم میں استفہامیدانداز میں آیا ہے کہ انسان ان پرغور وفکر کرے اور پھر بید فیصلہ کرے کہ اُسے کس کے سامنے دست سوال دراز کرنا چاہئے۔ مثلاً:

الله تعالیٰ قریب اور مجیب ہے:

ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِى عَنِى فَإِنِي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعُوةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ﴾ [القرة: ١٨٦]

''اوراے نبی! میرے بندے اگرتم ہے میرے متعلق پوچھیں تو ان کو بتا دو کہ میں ان سے قریب ہی ہوں۔ پکارنے والا جب بھی مجھے پکارتا ہے' میں اس کی پکارسنتا اور جواب دیتا ہوں۔'(البقرۃ:186)

یعن اگر چہتم مجھے دکھ نہیں سکتے اور نہ اپنے حواس خمسہ سے مجھے محسوں کر سکتے ہوئیکن بیہ خیال مت کرو کہ میں تم سے دور ہوں۔ میں عرش پر مستوی ہوتے ہوئے بھی اپنے ہر بندے سے اتنا قریب ہوں کہ وہ جب چاہے جھے سے عرض معروض کر سکتا ہے۔ حتیٰ کہ دل ہی دل میں وہ جو بھی محمد عرض معروض کر سکتا ہے۔ حتیٰ کہ دل ہی دل میں وہ جو بھی معادر کرتا ہوں اور صرف سنتا ہی نہیں 'فیصلہ بھی صادر کرتا ہوں۔ جن بے حقیقت اور بے اختیار ہستیوں کو تم نے اپنی نا دانی سے میری الو ہیت اور رابو بیت میں شریک بنا رکھا ہے' ان کے پاس تمہیں دوڑ دوڑ کر جانا پڑتا ہے 'بے شار' بے اختیار باطل معبودوں کے دروازں پر مارے بارے پھرتے ہو۔ وہ نہ تو تمہاری شنوائی کر سکتے ہیں اور نہ ان کو چھوڑ میں بیرا ور نہ ان کو چھوڑ کی فیصلہ صادر کر سکیں ۔ لہٰذاتم اپنی اس نا دانی کو چھوڑ کی میں بیرطافت ہے کہ تمہاری درخواستوں پر کوئی فیصلہ صادر کر سکیں ۔ لہٰذاتم اپنی اس نا دانی کو چھوڑ کی میں بیراہ کو میں بی اس کا نئات کا فر ماں روائے مطلق 'تمام اختیارات اور تمام طاقتوں کی ما مالک ہوں۔ میں تم سے اتنا قریب ہوں کہ تم خود بغیر کسی واسطے' وسلے اور سفارش کے براہ کا مالک ہوں۔ میں تم سے اتنا قریب ہوں کہ تم خود بغیر کسی واسطے' وسلے اور سفارش کے براہ

راست ہر وقت اور ہر جگہ اپنی حاجات پیش کر سکتے ہو۔ میں تمہیں جودعوت دیے رہا ہوں' اس پر لبیک کہدکرمیرا دامن تھا م لوئمیری طرف رجوع کروئجھ پر بھروسہ کرو'اورمیری بندگی میں آجاؤ۔

الت بارى تعالى برآن مارے ساتھ ہے:

ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنُّتُمْ وَأَللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ [الحديد: ٤]

''وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہواور اللہ جو کام بھی تم کرتے ہو'اسے دیکھ رہا ع-"(الحديد:4)

سورہ مجا دلہ میں فرمان باری تعالیٰ ہے:

﴿ أَلَمْ نَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَا يَكُوثُ مِن تَجْوَى ثَلَنَّةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِن ذَالِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُواْ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُواْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ ﴾ [المجادلة: ٧]

'' کیاتم کوخبرنہیں کہ آسانوں اور زمین کی ہر چیز کا اللہ تعالیٰ کوعلم ہے؟ مجھی ایسانہیں ہوتا كه تين آ دميوں ميں سرگوشي ہواوران كے ساتھ چوتھا الله تعالیٰ نہ ہوئیا یا نج آ دميوں ميں سرگوشی ہواوران کے ساتھ چھٹا اللہ تعالیٰ نہ ہو۔خفیہ بات کرنے والے خواہ اس سے کم ہوں یا زیادہ ٔجہاں کہیں بھی وہ ہوں اللہ (اپنے علم اور قدرت سے )ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر قیامت کے روز وہ ان کو بتادے گا کہ انہوں نے کیا کچھے کیا ہے۔'( المجا دلہ: 7) سورهٔ ق میں فر مایا:

﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ عَنْسُكُمْ وَنَحَنُّ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ ﴾ [17:0]

"اورہم نے انبان کو پیدا کیا ہے اور اس کے دل میں ابھرنے والے وسوسوں تک کوہم

جانتے ہیں۔ہم اس کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔'(ق:16) سورہ مؤمن میں فر مایا:

﴿ يعلم خائنة الاعين و ماتخفي الصدور ﴾

''الله تعالیٰ نگاموں کی چوری تک سے واقف ہے اور وہ راز تک جانتا ہے جوسینوں نے چھیار کھے ہیں۔''(المؤمن: 19)

ان آیات کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے قر آن کریم میں ﴿إِنَّ اللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ ﴾ ﴿ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ ﴾ موبیش چودہ مرتبہ ﴿ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ ﴾ کم وبیش چودہ مرتبہ اللّٰهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ ﴾ کم وبیش چودہ مرتبہ این اللّٰهُ عَلِیمٌ وَجبیر ہونے کا اعلان فر مایا ہے۔

یا در ہے کہ اللہ آسان پر ہے۔ بیعقیدہ رکھنا ایمان کی علامتوں میں سے ہے۔ رسول اللہ منافی ہے ایک لونڈی سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آسان پر ہے۔ اس واقعہ سے ان لوگوں کے عقیدے کی تر دید ہوتی ہے جواللہ کی ذات کو ہر جگہ موجود ہجھتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ بذاتہ آسانوں پر ہے لیکن اس کاعلم ہر جگہ موجود ہے۔

الله نفع اورنقصان الله تعالیٰ کے اختیار میں ہے:

ارشادباری تعالیٰ ہے:

﴿ وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسُكَ بِخَيْرٍ فَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَلِينٌ ﴾ [الأنعام: ١٧]

''اگر اللہ تعالیٰ تنہیں کسی قسم کا نقصان پہنچائے یا بیار کر دیتو اس کے سواکوئی نہیں جو تنہیں اس نقصان یا بیاری سے بچاسکے اورا گروہ تنہیں کسی بھلائی سے بہرہ مند کرے تو وہ ہر چیزیر قادر ہے۔'' (الانعام: 17)

مزيدفرمايا:

﴿ وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللّهُ بِضُرِ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَ إِلّا هُوَّ وَإِن يُمِسَسُكَ ٱللَّهُ بِضَرِ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَ إِلَّا هُوَّ وَالِن يُرِدَكَ بِعَيْرِ فَلَا رَآدَ لِيَفْضَلِهِ وَيَعَيْرِ فَلَا رَآدَ فَيْ وَالْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ [يونس: ١٠٧] لِفَضَلِهِ وَيُصِيبُ بِهِ عَمَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ وَوَ وَهُو ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ [يونس: ١٠٧] ''اگرالله تعالى تجهاس مصيبت ميں ڈالے تو خوداس کے سواکوئی نہيں جواس مصيبت کو ٹال دے اوراگروہ تيرے تق ميں کسی بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو پھیرنے والا بھی کوئی نہيں ہے وہ اپنے بندوں ميں ہے جس کو جا ہتا ہے' اپنے فضل ہے نواز تا ہے اوروہ درگزرکرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔' (يونس: 107)

﴿ لِلَّهِ مُلَكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَخَلُقُ مَا يَشَآءُ يَهُ لِمَن يَشَآءُ إِنَا اَوْ يَهُ لُو اللَّهُ وَيَهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّل

''اللہ تعالیٰ آسانوں اور زمین کی بادشاہی کا مالک ہے جو کچھ جا ہتا ہے' بیدا کرتا ہے جسے جا ہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں ملا کر دیتا ہے اور جسے جا ہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں ملا کر دیتا ہے اور جسے جا ہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں ملا کر دیتا ہے اور جسے جا ہتا ہے با نجھ کر دیتا ہے۔ وہ سب کچھ جا نتا اور ہر چیزیر قادر ہے۔' (شوریٰ: 49 '50)

''یہ اللہ تعالیٰ کی مطلق با دشاہی کا کھلا نبوت ہے۔کوئی انسان 'خواہ وہ بڑے ہے بڑے دنیاوی اقتد ارکا ما لک بہم جا جا تا ہو کبھی اس پر قا در نہیں ہوسکتا ہے کہ وہ دوسروں کو اولا د دلوا سکے ۔ دوسروں کو تو دور کی بات ہے خود اپنے ہاں اپنی خواہش کے مطابق اولا دبیدا کر سکے۔ جے اللہ تعالیٰ نے بانجھ کر دیا 'وہ کسی علاج معالجے اور تعویذ گذرے سے اولا دوالا نہ بن سکا۔ جے اللہ تعالیٰ نے لڑکیاں ہی لڑکیاں دیں وہ ایک بیٹا بھی کسی تہ بیرے حاصل نہ کر سکا اور جے اللہ تعالیٰ نے لڑکیاں ہی لڑکیاں دیں وہ ایک بیٹا بھی کسی تہ بیرے حاصل نہ کر سکا اور جے اللہ تعالیٰ نے لڑکے ہی لڑکے دیئے وہ ایک بیٹی بھی کسی طرح نہ یا سکا۔ اس معاملہ میں ہرایک قطعی بے بس رہا ہے۔ یہ سب پچھ دیکھ کربھی اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں معاملہ میں ہرایک قطعی بے بس رہا ہے۔ یہ سب پچھ دیکھ کربھی اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں مغتار کل ہونے کا زعم رکھے یا کسی دوسری ہستی کو اختیار ات میں دخیل سمجھے تو یہ اس کی کم عقلی میں مغتار کل ہونے کا زعم رکھے یا کسی دوسری ہستی کو اختیار ات میں دخیل سمجھے تو یہ اس کی کم عقلی میں مغتار کل ہونے کا زعم رکھے یا کسی دوسری ہستی کو اختیار ات میں دخیل سمجھے تو یہ اس کی کم عقلی میں مغتار کل ہونے کا زعم رکھے یا کسی دوسری ہستی کو اختیار ات میں دخیل سمجھے تو یہ اس کی کم عقلی میں مغتار کل ہونے کا زعم رکھے یا کسی دوسری ہستی کو اختیار ات میں دخیل سمجھے تو یہ اس کی کم عقلی

ہے جس کاخمیازہ وہ خود بھکتے گا کسی کے اپنی جگہ کچھ بیٹھنے سے حقیقت میں ذرہ برابر بھی تغیر واقع نہیں ہوتا۔'(تفہیم القرآن)

#### مزيدفرمايا:

﴿ هُوَ ٱلَّذِى يُصَوِّرُكُمْ فِي ٱلْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ لَآ إِلَهُ إِلَّا هُوَ ٱلْعَبِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ [آل عمران: ٦]

'' وہی تو ہے جوتمہاری ماؤں کے پیٹ میں تمہاری صور تیں جیسی جاہتا ہے بناتا ہے'اس زبر دست حکمت والے کے سواکوئی اور النہیں ہے۔' (آلعمران:6)

## ایک دوسرےمقام پرفرمایا:

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلْإِنسَانُ مَا غَرَكَ بِرَبِكَ ٱلْكَرِيمِ ٥ ٱلَّذِى خَلَقَكَ فَسَوَّنكَ فَعَدَلَكَ ٥ فِي أَيّ صُورَةٍ مَّا شَآءَ رَكَّبَكَ ﴾ [الانفطار: ٦-٨]

''اے انسان' کس چیز نے مخصے اپنے اس رب کریم کی طرف سے دھو کے میں ڈال دیا جس نے مخصے بیدا کیا' مخصے نک سک سے درست کیا' مخصے متناسب بنایا اور جس صورت میں جا ہا تجھ کو جوڑ کرتیار کیا۔''(الانفطار: 6 تا 8)

مولانا مودودی رحمہ اللہ ان آیات کی تفسیر میں لکھتے ہیں: ''اوّل تو اس محسن پروردگار کے احسان وکرم کا تقاضا پیتھا کہ انسان شکرگز اراوراحسان مند ہوکراس کا فر ماں بردار بنتا اوراس کی نافر مانی کرتے ہوئے اسے شرم آتی ' مگروہ اس دھو کے میں پڑگیا کہ وہ جو کچھ بھی بنا ہے خود ہی بن گیا ہے اور پیدخیال اسے بھی نہ آیا کہ اس وجود کے بخشنے والے کا احسان مانے ۔ دوسرا' انسان بن گیا ہے اور ایبانہیں ہوتا کہ جو نہی اس کے رب کا پیرم ہے کہ دنیا میں جو پچھوہ چاہتا ہے' کرگز رتا ہے اور ایبانہیں ہوتا کہ جو نہی اس کے رب کا پیرم ہے کہ دنیا میں جو پچھوہ چاہتا ہے' کرگز رتا ہے اور ایبانہیں ہوتا کہ جو نہی اس کے کوئی خطا سرز دہو'وہ اس پر فالح گراد ہے'یااس کی آئیسی اندھی کر دیے'یا گراد ہے لیکن انسان نے اس کر بھی کو کمزوری سمجھ لیا اور اس دھو کے میں پڑ گیا کہ اس کے اللہ کی صفات میں انسان نے اس کر بھی کوئی چیز نہیں ہے۔'

غور کیا جائے تو اس دھو کے میں مبتلا ہونے کی کوئی معقول وجہ نہیں ہے۔انسان کا وجود خود بتا رہا ہے کہ وہ خود بخو ذہیں بن گیا۔اس کے ماں باپ نے بھی اے نہیں بنایا عناصر کے آپ سے آپ جڑ جانے ہے بھی اتفا قاتوانسان بن کر پیدانہیں ہوگیا بلکہ ایک اللہ تعالیٰ نے اسے اس کمل انسانی شکل میں تر تیب دیا ہے۔اس کے سامنے ہرقتم کے جانو رموجود ہیں جن کے مقابلے میں انسانی شکل میں تر تیب دیا ہے۔اس کے سامنے ہرقتم کے جانو رموجود ہیں جن کے مقابلے میں انسان کی بہترین ساخت اور افضل واشرف تو تیں صاف نمایاں ہیں۔عقل کا تقاضا میتھا کہ اس کو دیم کی بہترین ساخت اور افضل واشرف تو تیں صاف نمایاں ہیں۔عقل کا تقاضا میتھا کہ اس کی جرائت نہ کرتا۔وہ میبھی جانتا ہے کہ اس کا رب صرف رحیم و کریم ہی نہیں ہے جہار وقہار بھی کی جرائت نہ کرتا۔وہ میبھی جانتا ہے کہ اس کا رب صرف رحیم و کریم ہی نہیں ہے جہار وقہار بھی اللہ کے فیصلے کے مقابلے میں ناکام ہوجاتی ہیں۔

انسان کویہ تو معلوم ہے کہ اس کارب ھیم و دانا ہے۔ اس کی حکمت و دانائی کالازی تفاضا یہ ہے کہ جے عقل دی جائے 'اسے اعمال کا ذمہ دار بھی تھہرایا جائے۔ جسے اختیارات دینے جائیں اس سے حساب بھی لیا جائے کہ اس نے اپنے اختیارات کو کیسے استعمال کیا۔ جسے اپنی ذمہ داری پر نیکی اور بدی کرنے کی طاقت دی جائے 'اسے نیکی پر جز ااور بدی پر سز ابھی دی جائے ۔ یہ سب حقیقیں انسان کے سامنے روز روشن کی طرح عیاں ہیں۔ اس لئے بیٹییں کہا جاسکتا کہ اپنی رب کریم کی طرف سے جس دھو کے میں انسان پڑ گیا ہے اس کی کوئی معقول وجہ موجود ہے۔ انسان خود جب کسی کا افسر ہوتا ہے تو اپنے ایسے ماتحت کو کمینہ جھتا ہے جو اس کی شرافت اور نرم دلی کو کمزوری سمجھ کر اس کے سرچڑھ جاتا ہے۔ اس لئے انسان کی اپنی فطرت یہ گوائی دینے کے دلی کو کمزوری سمجھ کر اس کے سرچڑھ جاتا ہے۔ اس لئے انسان کی اپنی فطرت یہ گوائی دینے کے دلی کو کمزوری سمجھ کر اس کے سرچڑھ جاتا ہے۔ اس لئے انسان کی اپنی فطرت یہ گوائی دینے کے دلی کو کر واس غلو ہم میں پڑ جائے کہ میں جو پچھ چا ہوں کر گزروں 'میراکوئی پچھ بگاڑ شہیں سکتا۔ ' (تفہیم القرآن)

قرآن کریم ہے ہی ایک دوسری مثال ملاحظہ فرمائیں:

﴿ ﴿ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسِ وَحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زُوْجَهَا لِيَسْكُنَّ إِلَيْهَا فَكُمَّا

تَغَشَّلُهَا حَمَلَتَ حَمَّلًا خَفِيفًا فَمَرَّتَ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَت دَّعُوا ٱللَّهَ رَبَّهُ مَا لَبِنَ ءَاتَيْنَا صَلِحًا لَّنَهُ رَبَّهُ مَا لَبِنَ ءَاتَيْنَا صَلِحًا لَّنَكُونَنَ مِنَ ٱلشَّلِكِرِينَ 0 فَلَمَّا ءَاتَلُهُ مَا صَلِحًا جَعَلًا لَهُ شُرَكُونَ فِيمَا عَالِحُهُمَا صَلِحًا جَعَلًا لَهُ شُرَكُونَ فِيمَا ءَاتَلُهُمَا صَلِحًا جَعَلًا لَهُ شُرَكُونَ فِي [الأعراف: ١٨٩، ١٨٩] فِي اللَّهُمَا فَتَعَلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ فِي [الأعراف: ١٨٩، ١٨٩] فِي

''وہ اللہ ہی ہے جس نے تہ ہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اس کی جنس سے اس کا جوڑا بنایا تا کہ وہ اس کے پاس سکون حاصل کرے۔ پھر جب مرد نے عورت کوڑھا نک لیا تو اسے ایک خفیف ساحمل رہ گیا' جسے وہ لئے لئے چلتی پھرتی رہی۔ پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں نے مل کر اللہ' اپنے رب سے دعا کی کہ اگر تو نے ہم کواچھا سا بچہ دیا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے۔ مگر جب اللہ نے ان کوایک شیح سالم بچہ دے دیا تو وہ اس کی اس بخشش وعنایت میں دوسروں کواس کا شریک تھرانے گئے' اللہ بہت بلندو برتر ہان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔' (الاعراف: 189 '180)

مندرجہ بالا آیات میں مشرکیین کی جاہلانہ گراہیوں پر تنقید کی گئی ہے۔ جس کا مدعا ہے ہے کہ نوع انسانی کو ابتداء وجود بخشے والا اللہ تعالی ہے 'جس سے خود مشرکیین کو بھی انکار نہیں۔ پھر ہر انسان کو انفرادی طور پر وجود عطا کرنے والا بھی اللہ تعالی ہی ہے 'اور اس بات کو بھی مشرکیین جانے ہیں۔ عورت کے رحم میں نطفے کو طہرانا 'پھراس خفیف سے نطفے کو حمل میں پرورش کر کے ایک زندہ بچے کی صورت دینا 'پھراس بچے کے اندر طرح طرح کی قوتیں اور قابلیت و دیعت کرنا 'اور اس کو سیحے سالم انسان بنا کر پیدا کرنا 'یرسب پچھاللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ عورت کے پیٹ میں بندریا سانپ یا کوئی اور عجیب الخلقت حیوان پیدا کر دے یا بچے کو بیٹ ہی میں اندھا بہرالنگر الولا بنا دے یا اس کی جسمانی و ذہنی اور نفسانی قوتوں میں کوئی نقص رکھ دے تو کسی میں بیر طاقت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس ساخت کو بدل ڈالے ۔اعضاء کی ساخت میں تبدیلی تو بڑی بات ہے انسان کو تو اتنا بھی اختیار نہیں کہ کم از کم جسم کی کالی رنگت کو ہی گوری رنگت میں تبدیل کر دے۔ اس حقیقت سے مشرکین بھی اسی طرح آگاہ ہیں جس طرح گوری رنگت میں تبدیل کر دے۔ اس حقیقت سے مشرکین بھی اسی طرح آگاہ ہیں جس طرح موجدین ۔ چنانچے بہی وجہ ہے کہ زمانہ حمل میں ساری اُمیدیں اللہ تعالیٰ ہی سے وابستہ ہوتی ہیں موجدین ۔ چنانچے بہی وجہ ہے کہ زمانہ حمل میں ساری اُمیدیں اللہ تعالیٰ ہی سے وابستہ ہوتی ہیں موجدین ۔ چنانچے بہی وجہ ہے کہ زمانہ حمل میں ساری اُمیدیں اللہ تعالیٰ ہی سے وابستہ ہوتی ہیں موجدین ۔ چنانچے بہی وجہ ہے کہ زمانہ حمل میں ساری اُمیدیں اللہ تعالیٰ ہی سے وابستہ ہوتی ہیں

کہ وہی صحیح وسالم بچہ بیدا کرے گالیکن اس پر بھی جہالت و نا دانی کی طغیانی کا بیرحال ہے کہ جب اُمید بر آتی ہے اور چاند سا بچہ نصیب ہو جاتا ہے تو شکر یے کے لئے نذریں اور نیازیں کسی دیوی 'کسی اوتار' کسی ولی اور کسی حضرت کے نام پر چڑھائی جاتی ہیں اور بچے کوا پسے نام دیئے جاتے ہیں کہ گویا وہ اللہ کے سواکسی اور کی عنایت کا نتیجہ ہے مثلاً حسین بخش ' بیر بخش ' بیراں دید' عبدالرسول' عبدالعزی وغیرہ۔

اس مقام پرایک اور بات بھی قابل توجہ ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالی نے جن لوگوں کی خدمت کی ہے وہ عرب کے مشرکین تھے اور ان کا قصور یہ تھا کہ وہ صحیح وسالم اولا دپیدا ہونے کے لئے تو اللہ ہی ہے دعا ما نگتے تھے گر جب بچہ پیدا ہو جاتا تھا تو اللہ کے اس عطیہ میں دوسروں کو شکر ہے کا حصہ دار تھہرا لیتے تھے۔ بلا شبہ یہ حالت بھی نہایت بری تھی لیکن اب جوشرک اسلام کے دعویداروں میں پایا جاتا ہے وہ اس ہے بھی بدتر ہے۔ یہ تو اولا دبھی غیروں ہی ہے مانگتے ہیں 'ممل کے دعویداروں میں پایا جاتا ہے وہ اس سے بھی بدتر ہے۔ یہ تو اولا دبھی غیروں ہی ہے مانگتے بین اور بچہ پیدا ہونے کے بعد نیاز بین ممل کے زمانے میں منتیں بھی غیروں ہی کے نام کی مانتے ہیں اور بچہ پیدا ہونے کے بعد نیاز بھی انہی کے آستانوں پر چڑھاتے ہیں۔ اس پر بھی زمانہ جاہلیت کے عرب مشرک تھے اور یہ تو حیدوالے ہیں۔ اُن کے لئے جہنم واجب تھی اور اِن کے لئے نجات کی گارٹی ہے۔ اُن کی گراہیوں پر کوئی تقید کر بیٹھے تو مذہبی در باروں میں گراہیوں پر کوئی تقید کر بیٹھے تو مذہبی در باروں میں بے چینی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ (تفہیم القرآن)

## الله تعالیٰ کے اختیار میں ہے:

﴿ قُلِ ٱللَّهُمَّ مَالِكَ ٱلْمُلْكِ تُؤْتِي ٱلْمُلْكَ مَن تَشَآءُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَآءٌ وَتُعِزُ مَن تَشَآءٌ وَتُعِزُ اللَّهُ مَن تَشَآءٌ وَتُحْرِجُ ٱلْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ تُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي مَن تَشَآءٌ وَتُخْرِجُ ٱلْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ وَتُخِرِجُ ٱلْكِيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلْيَلِ وَتُخْرِجُ ٱلْحَيّ مِنَ ٱلْحَيّ مِنَ ٱلْمَيّتِ وَتُخْرِجُ ٱلْمَيْتَ مِنَ ٱلْحَيّ وَتُخْرِجُ ٱلْحَيْ مِنَ ٱلْمَيّتِ وَتُخْرِجُ ٱلْمَيْتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلْيَلِ وَتُخْرِجُ ٱلْحَيّ مِنَ ٱلْمَيّتِ وَتُخْرِجُ ٱلْمَيْتِ وَتُخْرِجُ ٱلْمَاكِ ﴿ وَتُولِحُ ٱللَّهُ مَن تَشَاءً مِنْ اللَّهُ إِلَى عَمِ اللَّهُ اللَّهُ وَتُعْرِجُ اللَّهُ مِن مَنْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ مِنْ مُن اللَّهُ مِنْ لَكُولُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُولِ اللّهُ ال

'' کہو!اے اللہ!اے مالک الملک توجیے جاہے حکومت دے اورجس سے جاہے چھین

لے'جے چاہے عزت بخشے اور جے چاہے' ذلیل کرے' بھلائی تیرے اختیار میں ہے'
بیٹک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ رات کو دن میں پروتا ہوا لے آتا ہے اور دن کو رات میں'
جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے اور بے جان میں سے جاندار کو۔ اور جے چاہتا ہے بے حیاب رزق ویتا ہے۔' (آلعمران: 26°27)

الله موت كا وقت اور معين مقام الله تعالى بى جانتا ہے:

ارشادباری تعالیٰ ہے:

﴿ أَيَنَمَا تَكُونُوا يُدَرِكُكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنامٌ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةً ﴾ [النساء: ٧٨] "تم جهال كهين بهي بهؤموت تمهين آئے گي اگر چيتم مضبوط قلعول ميں بور" (النساء: 78) نيز فرمایا:

﴿ قُل لَّوْ كُننُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ ﴾ [آل عمران: ١٥٤]

'' کہہ دو'اگرتم اپنے گھروں میں بھی ہوتو جن لوگوں کی موت لکھی ہوئی ہے وہ خوداپنی قتل گاہوں کی طرف نکل آئیں گے۔' (آلعمران:154)

مزيدفرمايا:

﴿ فَإِذَا جَاءَ أَجُلُهُمْ لَا يَسَتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسَنَقَدِمُونَ ﴾ [الأعراف: ٣٤] " ليس جب ان كاوقت آتا ہے' (تو) ايك ساعت بھی پيجھے نہيں رہتے اور نہ آگے نگلتے ہیں۔' (الاعراف: 34)

سورہ منافقون میں ہے:

﴿ وَلَن يُؤَخِّرَ ٱللَّهُ نَفَسًا إِذَا جَآءَ أَجَلُهَا وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [المنافقون: ١١] ﴿ وَلَن يُؤَخِّرَ ٱللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ أَجَلُها وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [المنافقون: ١١] ''اور ہرگز الله کسی جان کومہلت نہیں دیتا 'جب اس کا وعدہ آجائے اور الله کوتمہارے

لے'جے چاہے عزت بخشے اور جسے جاہے' ذلیل کرے' بھلائی تیرے اختیار میں ہے' بیشک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ رات کو دن میں پروتا ہوا لے آتا ہے اور دن کو رات میں' جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے اور بے جان میں سے جاندار کو۔ اور جے جا ہتا ہے بے حماب رزق دیتا ہے۔ "(آلعمران: 26'27)

🖈 موت کا وفت اور عین مقام الله تعالیٰ ہی جانتا ہے:

ارشادباری تعالی ہے:

﴿ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكَكُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْ كُنْهُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةً ﴾ [النساء: ٧٨] "تم جہاں کہیں بھی ہو'موت تنہیں آئے گی اگر چیتم مضبوط قلعوں میں ہو۔' (النساء:78)

﴿ قُل لَّوْ كُنُّمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرْزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ ﴾

'' کہہ دو'اگرتم اپنے گھروں میں بھی ہوتو جن لوگوں کی موت لکھی ہوئی ہے وہ خود اپنی قَتْلَ گاہوں کی طرف نکل آئیں گے۔'(آلعمران:154)

﴿ فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْنَقْدِمُونَ ﴾ [الأعراف: ٣٤] " پس جب ان کا وقت آتا ہے' (تو) ایک ساعت بھی پیچھے نہیں رہتے اور نہ آگے نگلتے ئل-"(الاعراف:34)

سورہ منافقون میں ہے:

﴿ وَلَن يُؤَخِّرَ ٱللَّهُ نَفَّسًا إِذَا جَآءَ أَجَلُهَا وَٱللَّهُ خَبِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [المنافقون: ١١] ''اور ہرگز اللہ کی جان کومہلت نہیں دیتا'جب اس کا وعدہ آجائے اور اللہ کوتمہارے

### سب کاموں کی خبرہے۔'(منافقون:11)

ہمارا بیرروزمرہ کا مشاہرہ ہے کہ جب انسان بیار ہوتا ہے توصحت کے لئے اپنے مادی اور روحانی وسائل کی بوری طاقت صرف کر دیتا ہے۔ اگر کسی مقامی ڈاکٹر کے علاج ہے آ رام نہیں آتا تو دوسر ہے شہروں میں ڈاکٹر وں کی تلاش میں مارا مارا پھرتا ہے۔ حتیٰ کہ دوسر ہما لک میں ڈاکٹر وں اور جبیتالوں کی تلاش میں سرگرداں رہتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ اپنے مقام موت پر جا پہنچتا ہے اور پھرجس کی مہلت بوری ہو چکی ہوتی ہے اس کو و ہیں موت آ جاتی ہے۔

اور پھرخود بڑے بڑے ڈاکٹر اور حکیم حتی کہ لقمان 'افلاطون 'بقراط' سقراط' جالینوس' اور بوعلی سینا جیسے علم طب کے موجد بھی اپنے اپنے وقت پر چپ جپاپ اس دییا ہے رخصت ہو گئے ۔کسی نے دم نہیں مارا۔کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے ۔

موت نے کردیالا جار ٔوگرنهانسال ہوتا ہوتا کہ خدا کا بھی نہ قائل ہوتا کہ مدا کا بھی نہ قائل ہوتا کہ مدا کا بھی نہ قائل ہوتا کہ مدا ہی من جانب اللہ ہے:

ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَالُهُمْ وَلَاكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى ﴾ [البقرة: ٢٧٢]

''لوگول کو ہدایت دینا' تمہارے ذرمہیں ہے' ہدایت تو اللہ تعالیٰ ہی جسے جا ہتا ہے' بخشا ہے۔''(البقرہ:272)

اور مدایت کے معاملہ میں رسول اللہ مَنَا لِنْدِیْمَ کوارشا دہوا:

﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ وَهُوَ أَعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَشَآءُ وَهُوَ أَعْلَمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

"(اے نبی) تم جسے جا ہوا ہے ہدایت نہیں دے سکتے مگر اللہ جسے جا ہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور وہ ان لوگوں کوخوب جانتا ہے جو ہدایت قبول کرنے والے بیں۔" (القصص: 56) ﴿ وَإِنَّكَ لَتَهُدِى إِلَىٰ صِرَطِ مُّسْتَقِيمٍ ﴾ [الشورى: ٥٦]

"اور بیشک آپ سیدهی راه کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں۔" (الشوریٰ:52)

لیکن اس کا مطلب پنہیں کہ آپ ہرکسی کوسیدھی راہ پرگامزن کر کے ہی جیموڑتے ہیں بلکہ آپ کے ذمہ ہدایت کا راستہ بتلانا ہے۔ ہدایت کی تو فیق صرف القد تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ غور طلب بات سے کہ اگر انبیاء کے اختیار میں ہدایت دینا ہوتا تو سب سے پہلے:

حضرت نوح عليه السلام اپنے بيٹے کو ہدایت دیتے۔

🕁 حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزرکو ہدایت دیتے اور

الله مول الله صلى الله عليه وسلم البيخ عقيقي ججا ابوطالب كوبدايت بخشخ -

الله تعالی کی طرف ہے ہے:

اسباب کے بخت اگر کوئی مدد پہنچے تو وہ بھی سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں فر مایا:

﴿ وَ الْبَعْنَ عِيسَى أَبْنَ مَرْمَعَ ٱلْبَيِنَاتِ وَأَيَدْنَكُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ ﴾ [البقرة: ٢٥٣] ﴿ وَ الْقَدَى كَ مِنْ عَيسَى أَبْنَ مَرْمَعَ ٱلْبَيْنَاتِ وَأَيْدَنَكُ بِرُوحِ ٱلْقُدَى كَ روحَ القدى كَ روحَ القدى كَ مِنْ عَيسَىٰ (عليه السلام) كوظا برمجز عظا فرمائے اور جم نے روح القدى كے ساتھاس كى مددكى ـ ' (البقرة: 253)

اللہ تعالیٰ کی ایسی ہے شارصفات ہیں۔ان صفات کا زبانی طور پر نہ تو پہلے انکار کیا جاتا تھا اور نہ تو پہلے انکار کیا جاتا تھا اور نہ آج انکار کیا جاتا ہے لیکن عملی طور پر پہلے بھی انکار کیا جاتا رہا اور آج اسلام کا دعویٰ کرنے والے خوداس قدرواضح آیات کی تلاوت کرنے کے بعد عملی انحراف کے مرتکب ہور ہے ہیں۔

# مشركين مكهاورعرب كفار كاعقيده

مشرکین مکہ کاعقیدہ تھا کہ ایک اللہ ہے'جوخالق و مالک ہے۔ آسان سے پانی برساتا ہے۔ وہ علیم وخبیر ہے' وہ زندہ کرتا اور مارتا ہے'وہ روزی رزق کا بندوبست کرتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی اس طرح کی بہت می صفات کے قائل تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قر آن کریم میں اُن کے اس عقیدے کا کئی بار تذکرہ کیا اوران کی اصلاح کی خاطر سوال وجواب کی صورت میں مکالمہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فر مایا:

﴿ وَلَهِن سَأَلْنَهُم مَّنَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ [الزخرف: ٩]

''اگرتم ان سے پوچھوکہ کس نے آسانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ تو وہ ضرور کہیں گے۔ اس زبر دست علم والے نے ہی اُن کو پیدا کیا ہے۔'' (الزخرف: 9)

دوسراسوال خودان کے بارے میں تھا:

﴿ وَلَمِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّى يُوْفَكُونَ ﴾ [الزخرف: ٨٧]

''اورا گران سے پوچھو کہ خودانہیں کس نے پیدا کیا ہے؟ تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ۔ پھر کہاں سے بیددھو کا کھارہے ہیں؟''(الزخرف:87)

﴿ وَلَهِن سَأَلْتَهُم مَّن نَزَّلَ مِنَ أَلْتَمَاء مَاء فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ السَّمَاء مَاء فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَحَتْ ثُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ [العنكبوت: ٦٣]

''اورا گرتم ان سے پوچھوکس نے آسان سے پانی برسایا اوراس کے ذریعہ سے مردہ پڑی ہو گئی زمین کوجلا اٹھایا؟ تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے ۔کہوالحمد للد (سبخوبیاں اللہ کے لئے ہیں) مگرا کٹر لوگ سمجھے نہیں ہیں۔' (العنکبوت:63)

وہ اللہ تعالیٰ کورزاق 'سمیع وبصیر' زندگی اورموت دینے والا اور نظام عالم کی تدبیر کرنے والا

## تعلیم کرتے تھے۔ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْ الْحَى مِنَ ٱلْمَيْتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيْتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلْأَمْنَ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلْ أَلْحَى مِنَ ٱلْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلْأَمْنَ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلْ أَلْحَى مِنَ ٱلْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلْأَمْنَ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلْ أَلْحَى مِنَ ٱلْمَيْتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيْتَ مِنَ ٱلْحَيْ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلْأَمْنَ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلْ أَلْفَالًا لَنَقُونَ ﴾ [يونس: ٣١]

''ان سے بوچھوکون تم کو آنان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ یہ ماعت اور بینائی کی قو تیں کس کے اختیار میں ہیں؟ کون جاندارکو بے جان سے نکالتا ہے اورکون بے جان سے زندہ کو نکالتا ہے؟ کون اس نظام عالم کی تدبیر کرر ہا ہے؟ وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ۔ کہو پھر کیا تم اس سے ڈر نے نہیں ہو؟' (یونس: 31)

وه الله تعالیٰ کو برو جحریرِ قادر مطلق شلیم کرتے تھے:

﴿ قُلْ مَن يُنَجِيكُم مِن ظُلُمَتِ ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفَيَةً لَيِنَ أَنجَلنَا مِن هَذِهِ عَ لَنَكُونَنَ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ ﴾ [الأنعام: ٦٢، ٦٢]

''(اے محمد طافیق ) آ ہے کہ وہ کون ہے جوتم کو نشکی اور دریا کے ظلمات سے نجات دیے وہ تا ہے۔ تم اسے بکارتے ہو عاجزی اور چکے چیکے کہ اگر تو ہم کوان سے نجات دے دیتا ہے۔ تم اسے بکارتے ہو عاجزی اور چکے چیکے کہ اگر تو ہم کوان سے نجات دے دیتا ہے۔ تم اسے بکار نے والول میں سے ہموجا کیس گے۔' (الانعام:63 64)

﴿ فَإِذَا رَكِبُواْ فِي ٱلْفُلْكِ دَعَوُاْ ٱللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا بَعَنْهُمْ إِلَى ٱلْبَرّ إِذَا هُمْ فَالْحَارَ وَعُواْ اللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا بَعَنْهُمْ إِلَى ٱلْبَرّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ﴾ [العنكبوت: ٦٥]

'' جب کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی کو بکارتے ہیں'اس کے لئے عبادت کو خاص کو بکارتے ہیں'اس کے لئے عبادت کو خالص کر سے بھر جب وہ انہیں خصکی کی طرف بچالا تا ہے توائی وقت شرک کرنے لگتے ہیں۔''(العنکبوت:65)

ان آیات سے صاف ظاہر ہور ہا ہے کہ شرکین مکہ ذات باری تعالیٰ کے منکر نہیں تھے۔وہ

تو حیدر بوبیت کے قائل تھے' بلکہا ہے خالق کا ئنات اور اپنا پیدا کرنے والا اور رزق دینے والا جانتے تھے اور مصیبت کے وقت خالص ای کو یکارتے تھے کسی لات منات یا ہبل کی دہائی نہیں دیتے تھے اور نہ ہی خضرعلیہ السلام ہے مدوطلب کرتے تھے بلکہ ان کاعقیدہ تھا کہ ہم ان بتوں کی اس لئے پرستش کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب پہنچا دیں۔قرآن کریم نے ان کاعقیدہ بيان كيا:

﴿ أَلَا بِلَّهِ ٱلَّذِينُ ٱلْخَالِصُ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيكَاءَ مَا نَعَبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَى إِنَّ ٱللَّهَ يَعَكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ﴾

'' خبر دار الله تعالیٰ ہی کے لئے خالص عبادت کرنا ہے اور جن لوگوں نے اس کے سوا اولیاء بنار کھے ہیں (اور کہتے ہیں) کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لئے کرتے ہیں کہ یہ ( بزرگ ) اللہ کی نزد کی کے مرتبہ تک ہماری رسائی کر دیں' پیلوگ جس بارے میں اختلاف كررے ہيں اس كا (سيا) فيصله الله (خود) كرے گا۔ "(الزم: 3)

جب بيرواضح ہو گيا كەشركىين مكەاللەتغالى ہى كوخالق ٔ رازق اور مد بركائنات مانتے تھے تو چھر وہ دوسروں کی عبادت کیوں کرتے تھے؟ اس کا جواب وہ بیدیتے تھے کہ شایدان کے ذریعے ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہوجائے یا اللہ کے ہاں بیہماری سفارش کر دیں۔

موجودہ دور میں ای فعل کے مرتکب پیرماننے کے لئے تیار نہیں ہیں کہوہ شرک کررہے ہیں یا وہ حق پرنہیں ہیں۔ بالعموم دنیا بھر کے مشرکین یہی کہتے ہیں کہ ہم دوسری ہستیوں کی عبادت انہیں خالق مجھتے ہوئے نہیں کرتے 'خالق تو ہم اللہ ہی کو مانے ہیں اور اصل معبود ای کو مجھتے ہیں لیکن اس کی بارگاہ بہت بلند ہے جس تک ہم جیسے گنہگاروں کی رسائی بھلا کیسے ہوسکتی ہے؟ اس لئے ہم ان بزرگ ہستیوں کو ذریعہ بناتے ہیں تا کہ بیرہاری دعائیں اورالتجائیں اللہ تعالیٰ تک پہنجا دیں اورمشرکین مکه کا بھی کچھائی طرح کاعقیدہ تھا۔

# الدك كمية بن ؟

دنیا میں جس قدرالہا می اور غیرالہا می نداہب ہیں ان سب میں اللہ کا تضور کسی نہ کسی رنگ میں پایا جا تار ہا ہے اور آج بھی تقریباً تمام نداہب کسی نہ کسی رنگ میں اللہ کا تصور رکھتے ہیں کیکن میں پایا جا تار ہا ہے اور آج بھی تقریباً تمام میں ہے جس کی بنیا دقر آن وسنت ہے جس میں کسی اللہ کا سب ہے اکمل عقیدہ اسلام میں ہے جس کی بنیا دقر آن وسنت ہے جس میں کسی فتم کے شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ اگر دین اسلام سے ایک حقیقی اللہ کا عقیدہ نکال دیا جائے تو اسلام بھی دوسرے مذاہب کی طرح تصوراتی اور خیالاتی مذہب بن کررہ جائے۔

الله تعالیٰ کی مرضی ومنشاء یہ ہے کہ انسان جان لے اور اس کے دل ود ماغ میں سے بات رائخ ہوجائے کہ اللہ کسے کہتے ہیں! صرف ایک اللہ کوشلیم کرنے اور عقیدہ رکھنے کامفہوم کیا ہے؟ ذیل میں قرآن کریم کی چندآیات بیان کی جاتی ہیں جن میں ایک سے اللہ کی صفات کا رفر ما نظرآتی ہیں جنہیں انسان بھی جھٹلانہیں سکتا ۔ یہ جضبوڑ و بینے والا انداز انسانی سجے ہم کے لئے کافی ہے۔

الله وه بهت مهر بان نهایت رهم کرنے والا ہے:

﴿ وَإِلَا اللَّهُ مُو إِلَّهُ وَاحِدُ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُو ٱلرَّحْمَانُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ١٦٣]

''تم سب کا معبود ایک ہی معبود ہے' اس کے سواکوئی معبود برحق نہیں وہ بہت مہر بان نہایت رحم کرنے والا ہے۔''(البقرة:163)

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے فر مایا کہ سچ اللہ کی صفات سے ہیں کہ وہ بہت مہر بان نہایت رحم کرنے والا ہے۔اب رحم تو وہ کرے گا جو حالات سے واقف ہوگا۔ جو خودا پنے بارے میں کچھ نہیں جانتا 'وہ کسی پر کیا رحم کرے گا! اسی طرح مہر بانی وہ کرے گا 'جواس کی طاقت رکھتا ہواور جو خود ہانتا 'وہ کسی پر کیا رحم کرے گا! اسی طرح مہر بانی وہ کرے گا 'جواس کی طاقت رکھتا ہواور جو خود محتاج ہو وہ دوسروں پر کیسے مہر بان ہوسکتا ہے۔ یا در ہے کہ رحم کی صفت سے مراد کمال رحم ہے۔ قرآن کریم میں رسول اللہ شل ہے ہم کے لقب سے یا دکیا گیا ہے۔انسانوں میں بھی سے صفت بیائی جاتی ہے کیان اللہ کی صفات رحمٰن اور رحیم کا انسانوں کی صفت رحم سے کوئی نسبت نہیں۔

## ا اسانوں سے یانی کون نازل کرتا ہے؟

﴿ أُمَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُمْ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآء فَأَنْبَتْنَا بِهِ عَدَآبِقَ ذَاتَ بَهْ جَهِ مَّا كُونَ النَّمَةُ وَاللَّهُ مَا أَكُونَ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَلْ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّ

'' بھلا وہ کون ہے جس نے آسانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لئے آسان سے پانی بہایا پھراس کے درختوں کا اُگا ناتمہارے بیا نی بہایا پھراس کے درختوں کا اُگا ناتمہارے بیل بہایا پھراس کے درختوں کا اُگا ناتمہارے بس میں نہ تھا۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا اللہ بھی (ان کا موں میں شریک) ہے؟'' (اہمل:60)

## العن وآسان كوتها منے والاكون ہے؟

﴿ أَمَّن جَعَلَ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَجُعَكَ خِلَالُهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَسِي وَجَعَلَ الْمَا رَوَسِي وَجَعَلَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

''یاوہ کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا اوراس کے اندر دریا رواں کئے اوراس میں (پہاڑوں) کی میخیں گاڑ دیں اور پانی کے دو ذخیروں کے درمیان پردے حائل کر دیئے۔کیااللہ کے ساتھ کوئی اورالہ بھی (ان کاموں میں شریک) ہے؟''(انمل:61)

## ارکی دعا کون سنتا ہے؟

﴿ أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضَطَّرَ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلشَّوَءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ ٱلأَرْضَّ أَلَثُوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ ٱلأَرْضَّ أَعِيبُ ٱلمُضَطَّرَ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلشَّوَءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ ٱلأَرْضَ

''کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے جب کہ وہ اسے پکارے اور کون اس کی تکلیف رفع کرتا ہے؟ اور (کون ہے جو) تنہیں زمین کا خلیفہ بنا تا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اورالہ بھی (بیکام کرنے والا) ہے۔'(النمل: 62)

## ا ہانوں سے یانی کون نازل کرتا ہے؟

﴿ أُمَّنَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُمُ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءُ فَأَنْبَتْنَا بِهِ عَدَآبِقَ ذَاتَ بَهَجَةٍ مَّا كَانَ لَكُوْ أَن تُنبِتُواْ شَجَرَهَا أَءِلَكُ مَّعَ ٱللَّهِ بَلَ مُحَدَآبِقَ ذَاتَ بَهَجَةٍ مَّا كَانَ لَكُوْ أَن تُنبِتُواْ شَجَرَهَا أَءِلَكُ مَّعَ ٱللَّهِ بَلَ هُمْ قَوْمٌ يُعَدِلُونَ ﴾ [النمل: ٦٠]

'' بھلاوہ کون ہے جس نے آسانوں اور زمین کو بیدا کیا اور تمہارے لئے آسان سے پانی بہایا بھراس کے درختوں کا آگا ناتمہارے بیانی بہایا بھراس کے درختوں کا آگا ناتمہارے بیانی بہایا بھراس کے درختوں کا آگا ناتمہارے بیل میں نہ تھا۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا اللہ بھی (ان کا موں میں شریک) ہے؟'' (انمل:60)

## المن وآسان كوتھا منے والاكون ہے؟

﴿ أَمَّن جَعَلَ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنَّهَ رَا وَجَعَلَ لَمَا رَوَسِي وَجَعَلَ الْمَا وَوَسِي وَجَعَلَ الْمَا وَالْمِي وَجَعَلَ اللهِ الْمَا وَالْمَا رَوَاسِي وَجَعَلَ اللهِ اللهِ النَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

''یاوہ کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا اوراس کے اندر دریارواں کئے اوراس میں (بہاڑوں) کی میخیں گاڑ دیں اور پانی کے دو ذخیروں کے درمیان پردے حائل کر دیئے۔کیااللہ کے ساتھ کوئی اورالہ بھی (ان کاموں میں شریک) ہے؟''(انمل:61)

## ارکی دعا کون سنتاہے؟

﴿ أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضَطَّرَ إِذَا دَعَاهُ وَيَكُشِفُ ٱلشَّوَءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ ٱلأَرْضِ الشَّوَءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ ٱلأَرْضِ المَّاتِيَةِ النَّمَلِ : ٦٢]

''کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے جب کہ وہ اسے بکارے اور کون اس کی تکایف رفع کرتا ہے؟ اور (کون ہے جو) تہہیں زمین کا خلیفہ بنا تا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اورالہ بھی (بیکام کرنے والا) ہے۔'(اہمل:62)

## الم ہواؤں کوخوشخری کا ذریعہ بنا کرکون بھیجتا ہے؟

﴿ أَمَّن يَهَدِيكُمْ فِي ظُلُمَتِ ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ ٱلرِّينَ بُشْرًا بَيْ يَدَى رَحْمَتِهِ الْمَرَ وَأَلْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ ٱلرِّينَ بُشْرًا بَيْ يَدَى رَحْمَتِهِ اللهِ اللهِ النَّهِ النَّهُ اللَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّا اللّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللل

''اور وہ کون ہے جو خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں تم کوراستہ دکھا تا ہے اور کون اپنی رحمت (بارش) کے آگے ہواؤں کوخوشخبری بنا کر بھیجتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ بھی (بیرکام کرتا) ہے؟'' (النمل:63)

الكون علوق كوييدا كرنے اور رزق دينے والاكون ہے؟

﴿ أَمَّن يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرَزُقُكُم مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أَءِكَ مَعَ ٱللَّهِ ﴾ [النمل: ٦٤]

''کیاوہ جو مخلوق کو پہلی دفعہ بیدا کرتا ہے کھرا ہے لوٹائے گا اور جو تہ ہیں آ سان اور زمین سے روزی دے رہا ہے کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟'' (النمل: 64)

المعنى عيب كاعلم كون جانتا ہے؟

﴿ قُل لَا يَعَلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَمَا يَشْعُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴾ [النمل: ٦٥]

''ان ہے کہہ دیجئے! آ ۔ انوں اور زمین میں اللہ کے سواکوئی غیب کاعلم نہیں رکھتا اور وہ ( تمہار ہے معبود تو یہ بھی ) نہیں جانے کہ انہیں کب اٹھایا جائے گا۔'' (اہمل:65)

ان آیات کریمه میں اللہ تعالیٰ نے مخلوق سے درج ذیل سوال کئے ہیں:

1. آسانوں اور زمین کوکس نے بنایا؟

2. بارش کون برساتا ہے؟

3. کھیتیاں سبزیاں اور باغات کس نے اُگائے؟

4. زمین کوکس نے جائے قرار بنایا؟ اوراس میں دریا اور چشمے کس نے روال کئے؟

5. بہاڑوں کی میخیں کس نے گاڑیں؟

6. پانی کے ذخیرے میں تلخ اور شیریں گرم اور سرد کے درمیان پردہ کس نے حاکل کیا؟

7. کون ہے جو بے قرار کی دعا کو شرف قبولیت بخشااور تکلیف رفع کرتا ہے؟

8. تتہبیں زمین میں خلافت اور حکومت کون عطافر ماتا ہے؟

9. كون ہے جو ختلى اور سمندركى تاريكيوں ميں تمہارى رہنمانى كرتا ہے؟

10. کون اپنی رحمت (بارش سے پہلے ٹھنڈی ہواؤں) کو بارش کی خوشخبری دے کر بھیجتا ہے؟

11. كون ہے جس نے خلق كى ابتداكى (ليعنى تخليق كائنات كى )؟

12. كون ہے جوان كودوبارہ پيداكرتا ہے (يعنى اس كي نسل چلاتا ہے)؟

13. اوركون تهمين آسان اورزمين سے رزق ديتا ہے؟

ان تمام سوالوں کا ایک ہی جواب تھا کہ ہاں ایک حقیقی الدموجود ہے؛ جس میں بیتمام صفات پائی جاتی ہیں اور ان افعال وصفات میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ بیصفات صرف أسے ہی حاصل ہیں اور اس کے شایان شان ہیں۔اور اس ایک سیچے اللہ کی اس طرح کی بے شارصفات ہیں۔

اس ذات باری تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت روئے زمین پرانسان کو بسایا اور اس کی روزی کا بندو بست اس طرح کیا کہ ہرنسل کو ہر چیز یوں تازہ ملتی ہے جس طرح بیر سب کچھ صرف اس کے لئے ہی بنایا گیا ہے 'بہلی نسلیس تو محروم ہی تھیں ۔ حالا نکہ ایسانہیں ہے۔ ہرانسان کو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر میں لکھا تھا 'ملتار ہا۔ ہاں بیدانسان ہے کہ وہ اپنی ناوانی میں اس عظیم رب کا ننات کے ساتھ شرک کرتار ہا'الا ماشاء اللہ۔

# لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ كَي شُرائط

کلمه طیبه کی کچھالا زمی شرا اکط بین جن کو بورا کئے بغیر میکلمه فائدہ مندنہیں ہوسکتا۔ان شرا اُط کو اچھی طرح ذہن شین کر کے حرز جان بنالینا جا ہئے۔شرا لُط میہ ہیں:

1. علم:

کسی چیز کے بارے میں حقیقی ادراک اوراس کا اقر ارکرنا ' یعنی دل ہے جانے اور زبان سے اقر ارکر نے کا نام علم ہے۔جس نے صرف لفظی طور پر جانا 'اس کے معنی نہ جانے اوراس کے تقاضوں سے بے خبر رہا 'اس کاعلم اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔اس لئے کہ اس نے نہ تو اعتقادر کھا اور نہ اس پرغور وفکر کیا جس طرح صرف زبان سے کلام کرنا فائدہ نہیں پہنچا تا۔ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلِّبَكُمْ وَمَثُونِكُمْ ﴾ [محمد: ١٩]

''الله تم لوگوں کی آمدورفت کی اورر ہنتہ کی جگہ کوخوب جانتا ہے۔'' (محمد: 19) من فی ا!:

﴿ إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [الزخرف: ٨٦]

'' ہاں (مستحق شفاعت وہ ہیں) جوحق بات کا اقرار کریں اور انہیں علم بھی ہو۔'' (الزخرف:86)

اوررسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مايا:

" جس شخص كوموت آگئی اوروه لا الله الا الله كوجانتا اور مانتا بهی ہے تووه جنت میں داخل ہوگا۔" (رواه مسلم)

اوراس کے معانی پیرہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود برحق نہیں اور عبادت ہراس چیز کا نام

ہے جسے اللہ تعالیٰ ببند کرتا ہواور جس سے اس کی رضا حاصل ہوتی ہواور ظاہری اور باطنی اعمال سے اس بات کا اظہار بھی ہوتا ہو۔

#### 2. لقين:

کمال علم کااعلیٰ درجہ یقین ہے'اس کے مقابل شک اور ریب ہے۔اگرانسان دلیل کے ساتھ ساتھ دلیل کنندہ بھی رہا ہو'اوراس کے مطابق یقین جازم پر بھی ہوتو اسے ایسایقین کامل فائدہ پہنچا ئے گا۔اس لئے کہ یقین کے بغیرا بمان کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ قُلَ أَتُّعَلِّمُونَ ٱللَّهَ بِدِينِكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ وَاللَّهُ مِا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ وَاللَّهُ مِا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ وَاللَّهُ مِا فِي ٱللَّهُ وَاللَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ مَا فِي السَّمَوَةِ عَلَيْهُ مِن اللَّهُ وَاللَّهُ مَا فِي اللَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَاللَّهُ مِن اللَّهُ مِن وَاللَّهُ مَا فِي السَّمَوَةِ فَاللَّهُ مَا فِي السَّمَا فِي اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا فِي السَّمَونِ فَا اللَّهُ مَا فِي السَّمَونَ فِي اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا فِي السَّمَونِ فَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا فِي السَّمَا فِي السَّمَا فِي اللَّهُ وَمَا فِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا فِي السَّمَا فِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا فِي السَّمَا فِي السَّمَا فِي اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا فِي السَّمَاءِ فَا اللَّهُ مِنْ مُن اللَّهُ مَا مُن اللَّهُ مَا مَا فِي السَّمَاءِ فَاللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا فِي السَّمَاءِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن الللّ

''کہدو بیجئے! کہ کیاتم اللہ تعالیٰ کواپنی دینداری ہے آگاہ کررہے ہو'اللہ ہراس چیز سے جو آسانوں میں اور زمین میں ہے بخو بی آگاہ ہے اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔'' (الحجرات: 16)

رسول الله صَلَّالَةُ يَعْمِ نَے فر مايا:

''اس بات کی گواہی دینا کنہیں ہے کوئی معبود برحق مگر اللہ تعالیٰ 'اور میں اللہ تعالیٰ کارسول ہوں'جس بندے کوان دونوں میں شک نہ ہووہ جنت میں ضر در داخل ہوگا۔'' (مسلم)

#### 3. اخلاص:

اخلاص کی ضد شرک ہے۔ یا یوں کہیں کہ ریا کاری اور شرک سے بچنا اخلاص ہے۔ لیعنی اعمال کی نیت کی اصلاح کے ساتھ ساتھ شرک کی تمام قسموں سے بچنا اخلاص ہے۔ اس کی دلیل لا الله الله ہے اللہ تعالیٰ نے فر مایا:

﴿ أَلَا لِللَّهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُ ﴾ [الزمر: ٣]

"خرداردين خالص الله كے لئے ہے۔" (الزمر: 3)

#### مزيدفرمايا:

﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيعَبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ﴾ [البينة: ٥]

''اورانہیں اس کے سواکوئی حکم نہیں دیا گیا کہ صرف اللہ کی عبادت کریں' اسی کے لئے دین کوخالص رکھیں۔'' (البینہ: 5)

رسول الله مَثَالِثَيْنِ مِ نَعْ مِلْ اللهِ مِثَالِينَةِ مِ نَعْ مِلْ مِا يا:

'' قیامت کے روز میری شفاعت ان لوگوں کے لئے ہے جنہوں نے لا اللہ الا الله فالصا اور خلوص ول کے ساتھ کہا۔'' ( بخاری )

#### . ئ. 4

الله تعالى مع محبت سب محبول برغالب مواس شرط كى دليل بيه كدالله تعالى ف فرمايا: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَنَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ عَامَنُوا أَشَدُ حُبًّا لِللَّهِ ﴾ [البقرة: ١٦٥]

''اوربعض لوگ ایسے بھی ہیں جواللہ کے ساتھ دوسروں کوشریک تھہراتے ہیں اور ان کے ساتھ الیمی محبت رکھتے ہیں' جیسی محبت اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہئے اور ایمان والے اللہ کی محبت میں بہت زیادہ شخت ہیں۔'' (البقرة:165)

لیمن اہل ایمان اپنے رب کے ساتھ محبت میں زیادہ پکے ہیں۔ اس کی دلیل ہے ہے کہ وہ اس کے حکم کومقدم رکھتے کے ساتھ کسی کوشر پکے نہیں گھہراتے۔ اس کی ایک دلیل ہے بھی ہے کہ وہ اس کے حکم کومقدم رکھتے ہیں اور اپنی خواہشات کی مخالفت کرتے ہیں۔ جواللہ سے بغض رکھے ہیں اور اللہ کے دوستی اور دشمنی رکھتے ہیں۔ اس کے رسول کی اتباع کرتے ہیں اور اس کے نقش قدم پر چکتے اور ہدایت قبول کرتے ہیں۔ رسول اللہ مثل پینے خرمایا:

"جس میں تین خصلتیں پائی جائیں'اس نے ایمان کی حلاوت کو پالیا۔اگر کسی سے محبت

کرے تواللہ کی خاطراورا گرکسی ہے بغض رکھے تواللہ کی خاطراور کفر میں لوٹ جانے کواتنا ہی ناپیند کرے جس قدر آگ میں بھینک دئے جانے کونا پیند کرتا ہے۔'(متفق علیہ) 5. صدق:

صدق کی ضد جھوٹ ہے اور جھوٹ نفاق کی علامت ہے۔ لا اللہ الا الله بڑھنے والا اگر کسی سے بات کرتا ہے تو سیج دل سے بات کرتا ہے اور اس کا دل زبان کی تصدیق کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ وَلَقَدْ فَتَنَّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْكَندِبِينَ ﴾ [العنكبوت: ٣]

''ان سے پہلے گزرے ہوں کوبھی ہم نے خوب جانچا' یقیناً اللہ تعالیٰ انہیں بھی جان لے گاجو سچ کہتے ہیں اور انہیں بھی معلوم کرلے گاجو جھوٹے ہیں۔''(العنكبوت: 3) مزید فرمایا:

﴿ وَٱلَّذِى جَآءَ بِٱلصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ ۚ أُوْلَئِيكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ ﴾ [الزمر: ٣٣] ''اور جوشخص سِجِ دین کو لایا اور جس نے اس کی تقید بی کی لوگ یارسا ہیں۔'' (الزمر: 33)

رسول الله على الله عليه وسلم نے فر مايا:

''اییا کوئی (شخص) نہیں جس نے سے دل کے ساتھ اس بات کی گواہی دی ہو کہ کوئی معبود نہیں گراللہ تعالیٰ اور محمد (مثل اللہ تعالیٰ ان کے بندے اور رسول ہیں' تو اللہ تعالیٰ نے اس معبود نہیں گراللہ تعالیٰ اور محمد (مثل اللہ تعالیٰ اس کے بندے اور رسول ہیں' تو اللہ تعالیٰ نے اس برآگے جرام کردی۔' ( بخاری ومسلم )

6. القياد:

اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرنا' فرض اعمال بجالانا' اس کی رضا کا حصول اور

## اس کے منافی چیزوں کوترک کرنا انقیا دکہلاتا ہے۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

﴿ وَأَنِيهُ وَأَلِي رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُواْلَكُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيكُمْ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا نُنْصَرُونَ ﴾

"ثمّ (سب) این پروردگار کی طرف جھک جاؤ اور اس کی حکم برداری کئے جاؤ اس
سے قبل کہتمہارے پاس عذاب آجائے اور پھرتمہاری مددنہ کی جائے۔ '(الزمر:54)
نیز فر مایا:

﴿ ﴿ وَمَن يُسَلِمْ وَجَهَهُ إِلَى ٱللَّهِ وَهُو مُحْسِنٌ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرُوةِ ٱلْوُثْقَى وَ الْوُثْقَى وَ الْوُثْقَى وَ الْوُثْقَى وَ الْوُثْقَى اللَّهِ عَلِقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ﴾ [لقمان: ٢٢]

''اور جو (شخص) اپنے منہ کواللہ کی طرف متوجہ کردے اور ہو بھی وہ نیکو کاریقیناً اُس نے مضبوط کڑ اتھام لیا'تمام کاموں کا انجام اللہ کی طرف ہے۔'' (لقمان: 22)

## 7. قبول:

قبول 'جس کی ضد' رد کرنا ہے۔ بیانس کے لئے کہا جاتا ہے جس نے حق پیجیان بھی لیالیکن تعصب اور تکبر کی بنا پراس کوقبول کرنے سے انکار کر دیا۔ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ إِنَّهُمْ كَانُواْ إِذَا قِيلَ لَمُنُمْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكُمْرُونَ ﴾ [الصافات: ٣٥] '' يهوه (لوگ) بين كه جب ان سے كہا جاتا تھا كه الله كيسوا كوئى معبور نبيس تو بيسر شى كرتے تھے۔'(الصافات: 35)

الله تعالیٰ نے بیآیت نازل فر ماکر الله اور اس کے رسول کی تکذیب کرنے والوں کی باطل تا ویلوں کو واضح کر دیا اور اس کا اصل سبب ان کا تکبر تھبرایا۔ رسول الله منافیظ نے فر مایا:

''اللہ تعالیٰ نے جس چیز کے ساتھ مجھے مبعوث فر مایا ہے'اس ہدایت اور علم کی مثال ان بادلوں جیسی ہے جن میں بہت زیادہ پانی ہواور جوز مین پرآئے ہے۔جس کا کچھ حصہ زرخیز زمین پر برسے جس سے ہرطرح کی سبزی گھاس اُگ آئے اور کچھ کھایاں تھیں (بعنی ز مین اچھی نہ تھی مگر کھا ئیوں میں یانی جمع کرلیا گیا تب اللہ نے اس ہے لوگوں کو فائدہ پہنچایا۔ پس انہوں نے بیریانی بیا' پلایا اورز راعت کی اوربعض حصہ بنجر سخت شور دارتھا جو نہ تو پانی جمع رکھ سکا اور نہ کوئی چیز اُ گا سکا۔جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے 'اس کو پیتے اور اس سے زراعت کرتے اورلوگوں کے لئے اس (بارش) میں دوسرے فائدے ہوں۔''

ان شرا نظ ہے بیمقصودہیں کہ صرف لفظی طور پر دوبا توں کی شہادت دے دی جائے۔اصل مقصودیہ ہے کہ اس کے معنی سمجھے جائیں اور وہ عمل کیا جائے جس کا بیردین تقاضا کرتا ہے۔اس لئے کہ بیددوشہادتیں تو صرف اعمال قبول ہونے کی اساس ہیں۔اس وفت تک عمل درست نہیں ہوگا جب تک اللہ کے ساتھ اخلاص اور رسول اللہ خلی کی اتباع نہ کی گئی ہو۔ یہ ہے لا اللہ الا الله كامفهوم اوريبي أس الكيلے كى عبادت كے حقوق ہيں۔

عبادت کس کی کرنی ہے؟ اور کس طرح کرنی ہے؟ ان سوالوں کا ایک ہی جواب ہے کہ اس ذات باری تعالیٰ کے نمائندے سے یوجھوجوا بنی زبان سے ایک لفظ بھی نہیں بولتے جب تک الله تعالیٰ خود بات نه بتا دے۔ وہ جس طرح بتائیں' اس پرعمل سیجئے۔اگر ان شرا نطا کو حجبوڑ دیا جائے گا تو گمراہی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ بے بنیاد عمارت دیریانہیں ہو علتی علم صرف جانے والے سے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ کیا آپ علیم وخبیر کے نمائندے خاتم النبین حضرت محرصلی الله علیہ وسلم کی انتباع کے اب بھی قائل نہیں ہوئے؟

## ( (شَهَادَةُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولَ اللهِ )) ( شُهَادَةُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللهِ )) "واى دينا كرمُد (صلى الله عليه وسلم ) الله كرسول بين-"



باب دوم

# مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله (مَثَالِقَيْمُ)

کلم طیبہ کے دوسرے جھے' مُحَمَّدُ رَسُولُ اللّٰه '' کی گواہی دینا اورا بیان لا ناہمی ای طرح ضروری ہے۔ اگر ضروری ہے جس طرح پہلے جھے' کلا إِلّٰه إِلّٰا اللّٰه '' کی گواہی دینا اورا بیان لا نا ضروری ہے۔ اگر کو کی شخص پہلے جھے پر ایمان لا ئے لیکن دوسرے جھے پر ایمان نہ لائے تو اس کا ایمان قابل قبول نہیں۔ حضرت محمد سُلُطُنَّ الله تعالیٰ کے'' رسول' ہیں۔ اس بات پر ایمان لا نا ایمان کی اساس ہے بلکہ راس الا ساس ہے۔ آپ کی رسالت پر علم ویقین کے ساتھ ایمان لا نا اور اس بات کی شہاوت وینا کہ آپ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ آپ خاتم النہیین ہیں' جن وانس اور عرب و عجم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ آپ اشرف المخلوقات اور آدم علیہ السلام کی اولا دیے سردار ہیں۔ غیر آپ کی بیٹمام صفات عمل سے بھی ثابت کرنا ضروری ہے۔

حضرت محمد مثلی فیلیم کی صفات سے ہیں کہ انہیں اللہ تعالی نے رسول بنا کر بھیجا۔ آپ کے ذمہ امت کے نام اللّٰه کا پیغام پہنچا ناتھا' جب آپ نے وہ کا مکمل کرلیا تو اللہ تعالی نے آپ کوا پنے یاس واپس بلالیا۔ جس کی گواہی اللہ تعالی نے خود دی:

﴿ وَمَا مُحَكَّدُ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ أَفَإِيْن مَّاتَ أَوْ قُتِ لَ ٱنقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَدِيكُمْ ﴿ وَمَا مُحَكَّمُ أَهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ أَعْقَدِيكُمْ ﴾ [آل عمران: ١٤٤]

''محد (مُثَافِیْنِم) صرف رسول ہی ہیں'ان سے پہلے بہت سے رسول ہو چکے ہیں کیا اگر ان کا انتقال ہو جائے یا بیشہید ہو جا نیس' تو تم اسلام سے اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟''(آلعمران: 144)

حضرت محمد مَثَافِیْتُم کی رسالت کوشلیم کرنا سیجے دین کوشلیم کرنا ہے:

﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَيِلُوا ٱلصَّلِحَتِ وَءَامَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ ٱلْحَقُّ مِن رَبِهِمْ ﴾ [محمد: ٢]

''اور جولوگ ایمان لائے اورا چھے کام کے اوراس پر بھی ایمان لائے جو محمد پراتاری
گئی ہے اور دراصل ان کے رب کی طرف سے سیادین بھی وہی ہے۔' (محمد: 2)
اللہ تعالیٰ کا اہل ایمان پر بیاحیان ہے کہ اس نے ان کی ہدایت کے لئے ایک رسول بھیجا:
﴿ لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَی ٱلْمُؤْمِنِینَ إِذْ بَعَثَ فِیهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتَلُواْ عَلَيْهِمْ ءَاينتِهِءَ
وَيُزَكِيمِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِنْبَ وَٱلْحِكَمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبَلُ لَفِی ضَلَالٍ مُّبِینِ ﴾ [آل عمران: ١٦٤]

'' بے شک مسلمانوں پراللہ کا بڑا احسان ہے کہ ان ہی میں سے ایک رسول ان میں بھیجا' جو انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سنا تا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھا تا ہے'یقیناً پیسب اس سے پہلے کھلی گمرا ہی میں تھے۔' (آل عمران: 164) رسول اللہ مَنَا ﷺ نے فر مایا:

''تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہوسکتا جب تک وہ مجھ سے اپنے والد اوراولا دیے اور تمام لوگوں سے بڑھ کرمحبت نہ کرے۔' (مسلم)

لیخی رسول الله طالبی الله علی میمل اطاعت اور مطلق محبت کے ساتھ آپ کے حقوق ادا کرنا۔ اس بات کی گوائی دینا کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر الله تعالی اور محمد طالبی کی اتباع کرنا 'جن باتوں کا آپ نے حکم دیا 'وہ کرنا اور جن کا موں سے منع کیا 'ان سے رک جانا ہی شہادتین ہے۔ اس بات کی گوائی دینا کہ محمد طالبی الله تعالی کا بات کی گوائی دینا کہ محمد طالبی الله تعالی کا رسول ہیں۔ یہ کمہ دوباتوں پر شتمل ہے۔ پہلی الله تعالی کا رسول ہیں۔ یہ کمہ دوباتوں پر شتمل ہے۔ پہلی الله تعالی کا رسول اطاعت کے لئے مبعوث کیا جاتا ہے۔

# رسول الله مَثَّالِيْنِم كَي سير ف طبيب

## رسول الله عَنَّالِيْدِم كون مين:

آپسیدولدِآ دم محمر بن عبداللہ بن عبدالمطلب بن ہاشم بن عبدمنا ف ہیں۔آپ کی ولا دت باسعادت شعب بنی ہاشم ' مکہ مکر مہ میں موسم بہار میں 9 رہیج الاوّل ' بمطابق 22 اپریل 571ء واقعہ عام الفیل کے 55 روز بعد بروز بیرضج صادق کے وقت ہوئی۔ ولا دت ہے قبل والد کا انقال ہو چکا تھا ' یعنی آپ یتیم پیدا ہوئے۔ والدہ ماجدہ کا نام سیدہ آ منہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب تھا۔

## رسول الله صَالَى الله صَالَ الله عَالَهُ اللهُ عَلَيْهُم كا سماء كرامي:

رسول الله منگافیکی کے دوصفاتی نام محمد اور احمد ہیں 'جب کہ آپ کے متعدد صفاتی اساء کا ذکر قرآن وحدیث میں موجود ہے۔ آپ نے اپنے پانچ اساء کا ذکر فر مایا جن میں سے دوآپ کے ذاتی اسم ہیں۔ باقی اساء آپ کے منصب پردلالت کرتے ہیں۔ رسول الله منگافیکی نے فر مایا:

''میرے پانچ نام ہیں۔ میں 'محر' ہول' میں 'احد' ہوں' میں 'ماحی' (مٹانے والا) ہوں۔ اللہ تعالیٰ میرے ذریعے کفر کومٹائے گااور میں 'حاشز' (اٹھانے والا) ہوں' قیامت کے روز قبر سے سب سے پہلے میں سراٹھاؤں گا۔ میرے بعد سب لوگ اٹھائے جائیں گئے اور میں 'عاقب' ( پیچھے آنے والا ) ہوں۔ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔' ( بخاری و مسلم ) رسول اللہ صَلَىٰ اللہ عَلَیٰ کا بچین :

رضاعت کی ذمہ داری والدہ ماجدہ کے بعد ابولہب کی لونڈی تو یبداور پھرمکمل ذمہ داری حلیمہ معدید نے نبھائی۔ آپ جارسال تک حلیمہ سعدید کے پاس رہے۔ اسی دوران سینہ مبارک جاک کئے جانے کا واقعہ پیش آپاتو حلیمہ سعدید نے مکہ مکرمہ میں آپ کو والدہ آ منہ کے حوالے کر

دیا۔ جب آپ سات سال کی عمر کو پہنچ تو والدہ ما جدہ کا مدینہ اور مکہ کے درمیان ابواء کے مقام پر انتقال ہو گیا۔ چپا ابوطالب کی کفالت میں آئے تو ان کی مالی حالت کمر میں داداعبدالمطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ چپا ابوطالب کی کفالت میں آئے تو ان کی مالی حالت کمر ورتھی۔ لبذا چھوٹی عمر میں ہی جھیڑ بکریاں پالنے کا شخل اپنانا پڑا۔ حضرت محمد مثالی تی سیرت بچپن ہی سے درخشاں پہلو لئے ہوئے تھی۔ آپ مشرکیین مکہ کے درمیان رہتے ہوئے نہ تو بت پری میں شریک ہوئے 'نہ شراب پی اور نہ کسی اور لغو کا میں مشغول ہوئے۔ بیت اللہ کی تعمیر کے دوران جراسود کا قضیہ احسن انداز میں حل کر کے اپنی عقل و دانشمندی کا ثبوت فراہم کیا۔ قیام امن و نگر انی حقوق کی انجمن کا قیام اور حلف الفضول آپ کی معاشر تی فلاجی کا موں میں دلچین کے درخشاں باب میں۔ اہل مکہ نے آپ کو امین اور صادق کا لقب دیا۔ فلاجی کا موں میں دلچین کے درخشاں باب میں۔ اہل مکہ نے آپ کو امین اور صادق کا لقب دیا۔

جوانی اورشادی:

جوان ہوئے تو تجارت کی طرف رغبت بڑھی کئین سر مایہ نہ ہونے کی وجہ سے مکہ کی مالدار معروف ومحترم خاتون خدیجہ کے سر مایہ سے شام کا تجارتی سفر کیا۔امانت و دیانت اورخلق کے اس عظیم پیکر کوخد بچہ (رضی اللہ عنہا) نے خود نکاح کا پیغام بھیجا' یوں پچیس سال کی عمر میں آپ کی شادی ہوئی' جب کہ اس وقت خدیجہ (رضی اللہ عنہا) کی عمر جیالیس سال تھی۔اللہ تعالیٰ نے ان کیطن سے پہلافر زند قاسم' پھرزینب' پھرر قیہ' پھراُم کلثوم' پھرعبداللہ اور پھر فاطمہ عطافر مائے۔

لعثت:

حضرت محمد من التي إلى من الله الك دن كى عمر مين نبوت سے سرفراز ہوئے \_ بہلى وحى جبرائيل عليه السلام كن دريع عارحرامين نازل ہوئى جو مكه كة ريب واقع ہے \_ الله تعالى نے فر مايا:
﴿ اَقْرَأَ بِاللّٰهِ دَيْكِ اُلَّذِى خَلَقَ ٥ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ٥ اَقَرَأُ وَرَبُكَ ٱلْأَكْرَمُ ٥ الَّذِى عَلَّمَ اللّٰهِ مِنْ عَلَقٍ ٥ اَقْرَأُ وَرَبُكَ ٱلْأَكْرَمُ ٥ اللّٰذِى عَلَّمَ اللهِ مِنْ عَلَقٍ ٥ اَقْرَأُ وَرَبُكَ ٱلْأَكْرَمُ ٥ اللّٰذِى عَلَّمَ اللهِ العلق: ١-٥]

"(اے نبی سُنْ اللَّیْمُ ) پڑھوا ہے رب کے نام سے جس نے بیدا کیا۔جس نے انسان کوخون

کے لوگھڑے سے پیدا کیا۔ تو پڑھتا رہ تیرا رب بڑے کرم والا ہے۔ جس نے قلم کے ذریع (علم) سکھایا۔ جس نے انسان کووہ سکھایا جے وہ نہیں جا متا تھا۔ '(العلق: 1-5) اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خودا پنے رسول (منافید اُم) کی رسالت کی شہادت وی:

﴿ مَّا کَانَ مُحَمَّدُ أَبَا ٱلْحَدِ مِن رِجَالِکُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّهِ يَتِ فَكَانَ اللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٤٠]

''لوگو! محمد (سُلُنْیَنِیْم) تمهارے مردوں میں ہے کسی کے باپ نہیں ہیں مگروہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں اور اللہ تعالی ہر چیز کا جانے والا ہے۔''(الاحزاب:40) اللہ تعالی ہر چیز کا جانے والا ہے۔''(الاحزاب:40) اللہ تعالی نے رسول اللہ مَثَالِثَیْنِم کے منصب کا ذکر یوں فر مایا:

﴿ يَا أَيُّهَا ٱلنِّيِّ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَدِيرًا ۞ وَدَاعِيًّا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْ نِهِ ، وَسَرَاجًا مُّنِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٤٦،٤٥]

''اے نبی (منافیقیم) ہم نے تہمہیں بھیجا گواہ بنا کر 'بنارت دینے والا اور ڈرانے والا ۔ اور اللہ کی امازت ہے اس کی طرف دعوت دینے والا اور روشن چراخ بنا کر۔'' (الاحزاب: 46° 46) جس قدر منصب بڑا تھا' آز مائش بھی اتنی ہی بڑی آئی۔ ''لا إِلٰه إِلاَّ اللّٰهُ '' کی تبلیغ ہے اپنے بیگانے ہوگئے ۔ خاندان کیا' پورا مکہ دشمن ہو گیا۔ امین اور صادق کہنے والے جادوگر اور دیوانہ کہنے گئے شعب بنی ہاشم میں تین سال کی شدید ترین قید کی صعوبتیں' طائف کے بازاروں میں اوباشوں کی فقرہ ہازی اور سنگ باری جیسے دل وہلا دینے والے واقعات سے نبرد آز مانا ہونا پڑا۔ ماتھی بھی وہ بنے جو خود اپنی تفاظت کرنے سے قاصر تھے۔ تیرہ سال کی محنت سے جو چند ساتھی میشر آئے' ان کی سلامتی کے لئے انہیں مدینہ جرت کرنے کا تھام دینا پڑا۔ پھر خود بھی اپنے وظن میشر آئے' ان کی سلامتی کے لئے انہیں مدینہ جرت کرنے کا تھام دینا پڑا۔ پھر خود بھی سکھ کا سائس نہ مولود اُم القری کی کو فیر باد کہہ کر سفر ہجرت باندھا۔ مشرکین نے مدینہ منورہ میں بھی سکھ کا سائس نہ مولود اُم القری کی کو فیر باد کہہ کر سفر ہجرت باندھا۔ مشرکین نے مدینہ منورہ میں بھی سکھ کا سائس نہ لینے دیا اور دس سالہ مدنی دور میں ستا کیس غزوات اور سریے لڑنے بڑے ۔ خودا بنی زندگی میں ستر مرتبہ دشمن کے جان لیوا تھلوں کا سامنا کرنا پڑا۔ محن انسانیت منافیقی نے نہیں سال شانہ روز محنت

اورمشقت کی ایسی مثالیں پیش کی جس کی دنیا کوئی نظیر پیش نہیں کرسکتی۔ ہاں! اللہ سبحان وتعالیٰ نے آپ کے اسوہ حسنہ کی تعریف اور اپنا بندہ قر اردے کر آپ کی تمام تھکن اتاردی۔

نبوت کے شروع زمانہ میں نازل ہونے والی مخضر سورۃ العصر نے دعوت و تبلیخ اور کامیا بی کا ایک کڑا اور صبر آزما قاعدہ کلیہ بیان کردیا۔جس میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کرفر مایا کہ اس کلیہ پر عمل کئے بغیرہ مین و دنیا کی کامیا بیوں کا تصور محال ہے۔اگر چہ کامیا بی اورنا کا می کا بیہ معیار دنیاوی معیارے بالکل جدا اور منفر دہ ہے ایک دنیا دار آ دمی اس معیار کو سمجھنے سے قاصر ہے لیکن حق بات معیار سے بالکل جدا اور منفر دہ ہے ایک دنیا دار آ دمی اس معیار کو سمجھنے سے قاصر ہے لیکن حق بات وہی تھی جو فرما دی گئی جس کو تھا مے بغیر راہ نجات میسر نہیں آ سمجی ۔ دمین اسلام نے انسان کو وہی تھی ہونے کی بجائے آ فاق کو ایک مؤمن میں گم ہونے کا فلسفہ دیا۔ اس آ فاق میں کشی می قو موں کے عروج و زوال کی داستانوں کے عبرت ناک اور نصیحت آ موز تذکر ہے حق تعالیٰ نے بہنوع انسان کے سامنے اس لئے رکھے تا کہ وہ ان سے نصیحت حاصل کرے۔
کا مرانیاں اور رفیق الاعلیٰ کی طرف سفر:

وعوت وتبلیغ میں لگا تارمحنت اور جدو جہد کے بعد جب فتو حات کا دور شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ مثل ہوئے گھر کا حج کرنے کا تھم دیا۔ آپ نے سنت ابراہیمی پرعمل کرتے ہوئے بی نوع انسان کوایک اللہ وحدہ لاشریک کا وہ سبق یا دولا یا جواس نے اپنی جہالت ہے گم اور تعصب سے ٹھکرا دیا تھا۔ رسول اللہ مثل ٹیٹے کا کیہ جامع خطبہ قیامت تک کے لئے ایک منشور کی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ کی دعوت 'تو حید اور اخلاق حسنہ پرمشمل تھی۔ آپ ملائی ارشاد فرمایا: ''میں اتمام مکارم اخلاق کی دعوت کے کرآیا ہوں۔''

مؤمن کے لئے بید دنیا قید خانہ اور کا فروں کے لئے جنت ہے۔ رسول اللہ منالقیائیم کوتو جنت الفردوس میں ہی سکھ کا سانس آنا تھا' چنا نجیہ سفر آخرت کی تیاری شروع ہوگئی اور عین اس وقت جب کا میا بیوں کا سورج طلوع ہو چکا تھا' آپ منالقیائیم نے رفیق الاعلیٰ کے ہاں اپنے مقام کو پہند فر مالیا۔

# اطاعت رسول مَثَّالِيْدِيمُ كاحكم

اطاعت ِ رسول مَنْ اللَّهُ مِنْ كَامْفَهُوم بيے كه آپ كے ہر حكم كومكمل طور براورغيرمشر وطاشليم كيا جائے۔آپ کے ہر تھم کے سامنے سرتنگیم کیا جائے۔آپ نے اپنی اُمت کے سامنے اسلامی تعلیمات کا جوملی نمونہ پیش کیا'اللہ تعالیٰ نے اسی کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ لہذا اطاعت رسول فرض ہے جس کے بغیرایمان مکمل نہیں۔ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ وَمَا عَائِنَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُ نُوهُ وَمَا نَهَنَكُمْ عَنْهُ فَأَنْهُواً ﴾ [الحشر: ٧]

''اور جو چیز رسول (منافینظم) تمهیں پیش کر دیں' وہ لے لؤ اور جس چیز ہے تمہیں روک دين اس سے رک جاؤ۔ "(الحشر:7)

الله تعالیٰ نے رسول الله منافیقیم کو کلم دیا کہ وہ اہل ایمان ہے فر ما دیں:

﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَمُ وَيَغَشَى ٱللَّهَ وَيَتَّقَهِ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ ﴾ [النور: ٥٦] '' جو بھی اللہ تغالیٰ کی' اُس کے رسول کی فر ماں برداری کریں' خوف الٰہی رکھیں اور اس کے عذابوں سے ڈرتے رہیں'وہی نجات یانے والے ہیں۔'(النور:52)

گویا اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے کی لازمی شرط سے کہ اس کے رسول سل اللہ کی کی اطاعت کی جائے۔اطاعت ہی کے زمرے میں اپنے تمام اختلافی معاملات اللہ اور اس کے رسول مَثَالِثُنَا مِنْ عَلَيْهِم كَي طرف لوثانے كاحكم ديا كيا:

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلأَمْنِ مِنكُمْ فَإِن لَنَزَعْلُمْ فِي شَيْءِ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ ﴾ [النساء: ٥٩]

''اے لوگو جوا بیمان لائے ہو'اطاعت کرواللہ کی اوراطاعت کرورسول کی اوران لوگوں کی جوتم میں سے صاحب امر ہوں۔ پھراگر تنہارے درمیان کسی معاملہ میں نزاع ہو

جائے تواسے اللہ اور رسول کی طرف پھیردو۔" (النساء: 59)

الله تعالى نے رسول الله مَثَالِثَيْنِم كى اطاعت كواپني اطاعت قرار ديا:

﴿ مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدَ أَطَاعَ ٱللَّهُ ﴾ [النساء: ٨٠]

"جس نے رسول کی اطاعت کی ہیں ہے شک اس نے اللہ کی اطاعت کی۔" (النساء:80) اورا بینے رسول مَنْ اللّٰهِ مِمْ مَا یا:

﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْمُوكَنَّ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحَيُّ يُوحَىٰ ﴾ [النجم: ٣،٤]

''اوروہ اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتے۔ یہ تو ایک وحی ہے جو آپ پر نازل کی جاتی ہے۔''(النجم: 4'3)

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مايا:

''میری ساری اُمت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا۔ یارسول اللہ! انکار کس نے کیا؟ آپ نے فر مایا: جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا اور جس نے میری نافر مانی کی گویا اس نے انکار کیا۔'( بخاری )

الله تبارک و تعالی نے رسول الله ملی الله ملی اطاعت کواپی اطاعت قرار دیتے ہوئے اسے عین حق قرار دیا۔اس لئے ہمارے لئے اب کوئی راستہ نہیں کہ ہم رسول کی اطاعت کو پس پشت ڈال کر کسی اور کی اطاعت کا تصور بھی کریں۔اطاعت کا مفہوم یہی ہے کہ رسول الله ملی الله ملی این نے جو کام خود کیا ہے یا کرنے کا حکم فر مایا' اس کو بعینہ کیا جائے۔ اس میں کسی قسم کی کمی یا زیادتی نہ کی جائے اور نہ ہی تا ویلوں کا سہارا لیتے ہوئے مفہوم بد لنے کی کوشش کی جائے۔ نیکی کا کوئی کا م ایسا نہیں جس کی تعلیمات رسول الله منا الله منا الله عنا فیلوں کا سہارا لیتے ہوئے مفہوم بد لنے کی کوشش کی جائے۔ نیکی کا کوئی کا م ایسا نہیں جس کی تعلیمات رسول الله منا الله عنا فیلوں کا دری ہوں اورخود کر کے نہ دکھا یا ہو۔

# ا تناع رسول مَنْ عَيْنَةِم كاحكم

حضرت محمد مثانی پیرائی کے ہر عمل میں ان کی پیرائی کرنے کا نام اتباع رسول ہے۔ اطاعت اور اتباع میں فرق سے ہے کہ حکم صادر ہونے کے بعداس پر خندہ پیشانی ہے عمل کرنے کواطاعت کہا جاتا ہے اور اتباع 'حکم کے بغیر بتقاضائے محبت آپ کے نقش قدم پر چلنے کا نام ہے۔ لہذا اتباع کا درجہ اطاعت سے کہیں بلند ہے 'جبکہ تقلید بغیر دلیل کے ہوتی ہے۔ اس لئے رسول کا درجہ اطاعت سے کہیں بلند ہے 'جبکہ تقلید بغیر دلیل کے ہوتی ہے۔ اس لئے رسول اللہ شاہیا کی اتباع کو تقلید نبیل کہا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں رسول اللہ شاہیا کی اتباع کا حکم دیا اور آپ ہی کی زبان مبارک سے پوری اُمت کواس کا فائدہ بھی بنادیا:

﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَأَتَبِعُونِي يُحَبِبَكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرَ لَكُمْ ذُنُوبَكُرُ ﴾ [آل عمران: ٣١]

''(اے نبی طالقیم ) لوگوں سے کہد ہیں اگرتم حقیقت میں اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو' تو میری پیروی اختیار کرو۔خود اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فر ماد ہے گا۔''(آلعمران:31)

الله تعالی نے قرآن کریم میں مجمل اصول نازل فرمائے جنہیں مکمل طور پر سمجھنے اوران پڑمل کرنے کے لئے ضروری ہے کہ رسول الله منگائی آئم کی اتباع کی جائے۔ الله تعالی نے آپ کی اطاعت کو اپنی اطاعت کے ساتھ جوڑ ااور آپ کی نافر مانی کو اپنی نافر مانی قرار دیا۔ الله تعالی نے رسول منگائی کی اتباع کو اپنی محبت کے لئے معیار اور کسوٹی قرار دیا ہے۔ کسی شخص کا اتباع رسول کے بغیرا بمان ہی قابل قبول نہیں 'الله تعالیٰ نے قسم کھا کرفر مایا:

﴿ فَلَا وَرَبِكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمُ لَا يَجِدُواْ فِي مَا شَجَر يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ ﴾ [النساء: ٦٥] يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ ﴾ [النساء: ٦٥] ''اے رسول! تمہارے رب کی قتم! یہ بھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپ باہمی اختلافات میں یہ کو فیصلہ کرنے واللا (عکم) نہ مان لیں 'پھر جو کچھ آپ فیصلہ کریں اس الدين 1 ﴿ الله مُعَمُدُ رُسُولُ اللهِ ١ ﴾ ( 68 ) ( 68 ) الله مُعَمُدُ رُسُولُ اللهِ ١ ﴿ الله مُعَمُدُ رُسُولُ اللهِ ١ ﴾ ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) ( 68 ) (

يراييخ دل ميں کسی طرح کی تنگی اور ناخوشی نه يائيں۔'(النساء:65)

رسول منافظیم کی اطاعت ہے ہی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کی جاسکتی ہے اور اللہ کی رضا کا بلند ترین مقام ایک حدیث قدسی میں رسول اللہ منگافیکیم نے یوں بیان فر مایا:

''اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے جو محص میرے کی ولی ہے دشنی رکھے میں اس کو پینجر دے رہا ہوں کہ میں اس ہے لڑوں گا اور میرا بندہ جن جن عباد توں ہے میرا قرب حاصل کرتا ہے'ان میں ہے کوئی عبادت جھے اس ہے زیادہ پیند نہیں جو میں نے اس پر فرض کی ہے۔ اور میرا بندہ (فرض ادا کرنے کے بعد) نفل عباد تیں کر کے مجھے اتنا قریب ہوجا تا ہے کہ میں اس ہے محبت کرنے لگتا ہوں۔ پھر جب میں اس ہے محبت کرنے لگتا ہوں۔ پھر جب میں اس ہے محبت کرنے لگتا ہوں۔ پھر جب میں اس ہے محبت کرنے لگتا ہوں۔ پھر جب میں اس ہے محبت ہونے لگہ جاتا ہوں تو حال میہ ہوتا ہے کہ میں اس کا کان ہوتا ہوں' جس ہے وہ سنتا ہوراس کی آئکھ ہوتا ہوں جس ہو وہ دیکھتا ہے اور اس کا ہاتھ ہوتا ہوں جس ہو وہ کھا ہو ادراگر وہ مجھ ہے بچھ مانگتا ہے گئر تا ہے اور اس کا پاؤں ہوتا ہوں جس ہو وہ چلتا ہے اور اگر وہ مجھ ہے بچھ مانگتا ہے مخوظ رکھتا ہوں اور اگر کسی دشن یا شیطان سے میری پناہ چاہتا ہو اس کو میں اس کو عطا کرتا ہوں اور اگر کسی دشن یا شیطان سے میری پناہ چاہتا ہو اس کو اس کو میں کرنا چاہتا ہوں ا تنا تر در نہیں ہوتا ہے۔ وہ تو موت کو (بوجہ جسمانی تکلیف) برا سے مومن بند ہے کی جان نکا لئے میں ہوتا ہے۔ وہ تو موت کو (بوجہ جسمانی تکلیف) برا سی سیمتا ہے اور مجھے بھی اسے تکلیف دینا پیند نہیں۔'' ( بخاری )

اس صدیث کا پیمطلب نہیں کہ (معاذ اللہ) وہ اللہ بن جاتا ہے بلکہ اس کا مطلب سے ہے کہ وہ ایسا تا بع احکام اللہی ہوجاتا ہے کہ اس کا کوئی فعل شریعت واحکام اللہی کے خلاف نہیں ہوتا۔ اس کے کان اس کی آئی تھیں اس کے ہاتھ سب رضائے اللہی کے تا بع ہوجاتے ہیں۔ اس کا کوئی قدم رضائے اللہی کے خلاف نہیں اٹھتا۔ شیطانی تسلط اس سے دفع ہوجاتا ہے اور اس کے سب قدم رضائے اللہی کے خلاف نہیں اڑخود اللہ کی مرضی کے مطابق کام کرنے لگ جاتی ہیں اور یہی اتباع و اطاعت رسول منگا فیڈیل کا مدعا اور تقاضاہ۔

# رسول الله مَنْ عَنْ عِنْهِم كاادب واحررام

رسول الله مَثَالِثَیْنَمُ کی اطاعت اوراتباع میں وہ ساری باتیں آجاتی ہیں جوادب واحترام کے زمرے میں آتی ہیں۔ تاہم اس سلسلے میں قرآن کریم کی دوآیات ملاحظہ فرمائیں۔

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى ٱللّهِ وَرَسُولِةٍ وَٱلْقُواْ ٱللّهَ إِنَّ ٱللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَلَا يَجْهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُرْفَعُواْ أَصْوَتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ ٱلنَّبِي وَلَا تَجْهَرُواْ لَهُ بِٱلْقُولِ وَيَا يَعْنِ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ اللّ

''اے لوگو جوابیان لائے ہو! اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرواور اللہ سے ڈرو اللہ سب کچھ سننے اور جانے والا ہے۔اے لوگو جوابیان لائے ہو! نبی (منلی اللہ اللہ میں ایک دوسر سے کے ساتھ اونچی آواز سے بات نہ کیا کروجس طرح تم آپس میں ایک دوسر سے سے (بات) کرتے ہو' کہیں ایبانہ ہو کہ تمہارا کیا کرایا سب غارت ہوجائے' اور تمہیں خبرتک نہ ہو۔' (الحجرات: 1'2)

ان دوآیات میں تین باتوں ہے منع کیا گیا ہے:

1. اللہ اوراس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو' یعنی اُن سے آگے بڑھ کرنہ چلو' بیجھیے چلو' مقدم نہ بنو' تا بع بن کررہو' اللہ اور اس کے رسول سے بے نیاز ہو کرخو دمخناری کی روش اختیار نہ کرو اور نیکی اور بھلائی کے کاموں میں رسول کریم سے زیادہ بزعم خود نیک بننے کی کوشش نہ کرو۔

2. اپنی آ واز کورسول الله منگانگیزم کی آ واز سے بلندنه کرو۔ بینی آپ کا فرمان س لینے کے بعداس کی تاویلیں کر کے اصل حکم سے فرار کی روش اختیار نه کرو۔

3. رسول الله سَلْ الله عَلَى عَلَى مَا تَصِمُ كَالْمُهُ كَرِيتَ وقت آواز كوييت ركھواوراييا روپياختيار نه كروجييا

# تم ایک دوسرے کے ساتھ برابری کی سطی پر کرتے ہو۔

اگر چہ بیآ داب نبی شافیق کی مجلس کے لئے سکھائے گئے تھے اور اس کے مخاطب وہ لوگ تھے جو آپ کے زمانے میں موجود تھے گر بعد کے لوگوں کو بھی ایسے تمام مواقع پر یہی آ داب ملحوظ خاطر رکھنے چاہئیں۔ دین کے معاطے میں اپنے طور پر کوئی فیصلہ نہ کریں نہ اپنی رائے کو ترجیح دیں بلکہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ عنافی ہو یا آپ کے معاطعت کریں۔ جب رسول اللہ عنافی ہو کا آپ نے کسی کی کوئی حدیث سائی جار ہی ہویا آپ کے کسی فرمان کی طرف اشارہ کیا جار ہویا آپ نے کسی کی کوئی حدیث سائی جار ہی ہویا آپ کے کسی فرمان کی طرف اشارہ کیا جار ہویا آپ نے کسی کام مے منع کیا ہویا تھا کہ وی اور کے قول و ممل اور نظر بے کا حوالہ دے تو وہ شخص یا جماعت انہی خالموں میں سے ہوگی جن کے اعمال غارت ہونے کی خبر دی گئی ہے۔
خالموں میں سے ہوگی جن کے اعمال غارت ہونے کی خبر دی گئی ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے یہ بھی معلوم ہوا کہ رسول اللہ منافیقیا کے سواکو کی شخص بجائے خود کتنا ہی قابل احترام ہو 'بہر حال یہ حیثیت نہیں رکھتا کہ اس کی بات کو بغیر کسی دلیل کے تتالیم کر لیا جائے۔ قابل احترام ہو 'بہر حال یہ حیثیت نہیں رکھتا کہ اس کی بات کو بغیر کسی کی بات کو پر کھا جائے گا۔اگروہ اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے عین مطابق ہو چنا نچہ ہر کسی کی بات کو پر کھا جائے گا۔اگروہ اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے عین مطابق ہو گی ورنہ مستر دکردی جائے گی۔

ا مام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی مند میں بیان کیا ہے کہ رسول اللہ منافیقی نے براء بن عازب رضی اللہ عنہ کوا کید وعاسکھائی جس میں ایک مقام پر بسنبیٹ لفظ آیا تھا۔ بعد میں آپ منافیقی نے براء رضی اللہ عنہ کو ایک وعاسکھائی جس میں ایک مقام پر بسنبیٹ کی جگہ بسر شولک پڑھا۔ منافیقی نے براء رضی اللہ عنہ نے فورا ٹوک ویا اور فر مایا میں نے جو الفاظ تنہیں بتائے ہیں بعینہ وہی پڑھو۔ مالانکہ آپ نبی بھی ہیں اور رسول بھی اور بسر شولک کہنے سے مطلب و مفہوم میں کوئی فرق حالانکہ آپ نبی بھی ہیں اور رسول بھی اور بسر شولک کہنے سے مطلب و مفہوم میں کوئی فرق میں نہیں پڑتا۔ اس کے باوجود آپ نے براء رضی اللہ عنہ کو بنتیا کے کہنے کا پابند فر مایا۔

اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ ہم شرعی طور پررسول اللہ منالیقین کر دہ ایک ایک لفظ کو اس کی اصل حالت میں برقر ارر کھنے اور آ گے قال کرنے کے پابند ہیں۔لہذارسول اللہ منالیقین کے

ادب واحترام کا تقاضا یمی ہے کہ ہم وہی الفاظ استعال کریں جوآپ نے استعال کئے ہوں۔ صلوة وسلام كاحكم: الله تعالى في سورة احزاب مين فرمايا:

﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَتِهِ كَتُمُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ [الأحزاب:٥٦]

'' بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی (منافقیم) پر درود بھیجتے ہیں ۔ا بے لوگو جو ایمان لائے ہوئتم بھی ان پر درود بھیجواور خوب سلام (بھی) بھیجتے رہا کرو۔ ' (احزاب: 56)

الله تعالیٰ کی طرف ہے اپنے نبی پرصلوٰ ۃ کا مطلب سے ہے کہ وہ آپ پر بے حدمہر بان ہے۔ آپ کی تعریف فرما تا ہے۔آپ کے کام میں برکت عطافر ما تا ہے اور آپ کے نام اور درجات کو بلند کرتا ہےاور آپ پراپنی رحمتوں کی بارش نازل فر ماتا ہے۔فرشتوں کی طرف ہے آپ پر صلوٰ ق کا مطلب سے کہ وہ آپ سے غائیت در ہے کی محبت رکھتے ہیں اور آپ کے حق میں اللہ تعالیٰ ہے دعا کرتے ہیں کہ وہ آپ کواور زیادہ بلند مرتبے عطا فرمائے' آپ کے دین کوسر بلند کرے' آپ کی شریعت کوفروغ بخشے ۔ آپ کے متبعین اہل ایمان کومغفرت اور جنت سے نوازے اور آپ سن شیم کومقام محمود پر پہنچائے۔ایمان والوں کو بھی یہی حکم دیا جارہا ہے کہ وہ بھی آ پ پرصلوٰ ۃ وسلام جھیجیں۔اس حکم کے معانی سے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے آپ پرصلوٰ قا بھیجتے ہیں'اے ایمان والو! تم بھی ان کے ساتھ درود وسلام بھیج کرفرشتوں كى جمنوائى اختيار كرو\_رسول الله مَثَالِثَيْمُ نِي فرمايا:

> ((مَنْ صَلَّى عَلَىَّ وَاحِدَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَاعَشُراً)) ''جس نے جھے پرایک مرتبہ درود بھیجا'اللہ اس پر دس رحمتیں نا زل فر مائے گا۔'' ((اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى ال مُحَمَّدٍ )) (النسائي)

# و فا ت النبي صَنَّالِيْهِمُ

## ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مِّيتُونَ ﴾ [الزمر: ٣٠]

"يقينا خود آپ كوجھى موت كامز ہ چكھنا ہے اور بيسب بھى مرنے والے ہيں۔" (الزمر:30)

کلمطیبہ کے پہلے جھے لا اللہ الا اللّٰہ ' سے عیاں ہے کہ اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا'
وہ ہمیشہ سے ایک ہے اور ہمیشہ ایک ہی رہے گا'نہ اُس پرزوال ہے' نہ فنا۔ وہ نہ کم ہوتا ہے نہ
زیادہ اور نہ غائب۔ وہ ہر کمزوری اورعیب سے پاک ہے اور ہرخو کی اور کمال سے متصف ہے۔
وہ ہمیشہ سے لاشریک ہے اور ہمیشہ لاشریک رہے گا۔ جب کہ کلمہ طیبہ کے دوسرے حصے محمد
رسول اللہ ' سے عیاں ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ آپ کے ذیے اُمت کے نام اللہ کا بیغام یہ پہنچادیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو واپس بلالیا۔ اللہ کو نہ تو کسی نے بنایا'نہ کہ بنایا نام اللہ کو نہ تو کسی بلالیا۔ اللہ کو نہ تو کسی بلالیا گیا۔
میجا اور نہ اُسے فنا ہونا ہے' جب کہ رسول اللہ کو دنیا میں بھیجا گیا اور جب چاہا' واپس بلالیا گیا۔

رسول الله منافی الله منافی الله تعالی کی جانب سے پیغام رسانی کافریضہ پوری جانفشانی کے ساتھ خصرف انجام دیا بلکہ اس پڑمل کر کے بھی دکھایا۔ آپ نے اپنے بعد اس پیغام کو آنے والی نسلوں تک پہنچانے کا کام اُمت کے سپر دکر دیا۔ چنانچے سحابہ کرام رضوان الله علیہم اجمعین سے فریضہ انجام دیتے رہے۔ صحابہ کرام کے بعد تابعین تبع تابعین ائمہ کرام محد ثین اور عالم دین اس فریضہ کو انجام دیتے رہے اور قیامت تک پیسلسلہ جاری وساری رہے گا۔ رسول الله منافی اس فریضہ کو انجام دیتے رہے اور قیامت تک پیسلسلہ جاری وساری رہے گا۔ رسول الله کی اس دنیا ہے کہ لا الله الا الله اور محد مد دسول الله کی صفوں صفات الگ الگ ہیں۔ پہلا خالق ہے دوسرامخلوق کیکن اطاعت دونوں کی ہوگی جو حقیقی معنوں میں ایک الله وحدہ لاشریک ہی کی اطاعت ہے۔

# معاشرے برکلمہ طبیبہ کے اثرات

جب کلمہ طیبہ کا اقر ارخلوس نیت اور صدق ول ہے کیا جائے 'نیز ظاہراور باطن کے لحاظ ہے اس کے تقاضوں پڑمل بھی کیا جائے تو جہاں انسان کی انفرادی زندگی پرنہایت عمدہ اور قابل ستائش اثرات مرتب ہوتے ہیں وہاں معاشرے پر بھی گونا گوں خوشگوار اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ انہی اثرات کے حوالے سے چندا یک نقاط بیان کئے جاتے ہیں۔

#### 1. اتحادِملت:

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ وَأَعْتَصِمُواْ بِحَبَلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ ﴾ [آل عمران: ١٠٣] "اورتم سب مل كرالله تعالى كى رى كومضبوطى سے تھا ہے ركھواور آليس ميں تفرقد بيدانه كرو-" (آلعمران: 103)

#### نيز فرمايا:

﴿ هُوَ ٱلَّذِى أَيْدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِاللَّمُ وَمِنِينَ ٥ وَأَلَفَ بَيْنَ قُلُو بِهِمْ ﴾ [الأنفال: ٦٣، ٦٢] "وہی اللہ ہے جس نے اپنی نصرت اور مؤمنین کی مدد سے آپ کو تقویت بخشی اور اس نے مؤمنین کے دلوں میں باہمی الفت پیدا کردی۔" (الانفال: 63°63)

کلمہ طیبہ ایک ایمی نعمت ہے جس نے صدیوں سے باہم دست وگریبان قبائل کو یکجا کر دیا۔ بیہ ایک الیمی طاقت ہے جو تمام اُمت کو ایک پلیٹ فارم پر لے آتی ہے۔ اسلام سے قبل عربوں کے معاشرتی حالات اور اسلام لانے کے بعد کے حالات کا موازنہ کیا جائے تو عقیدہ تو حید کی قوت کا اندازہ از خود ہو جاتا ہے۔ اسلام سے قبل جولوگ عوام کی عزت و ناموں پر ڈاکہ ڈالنے اور قبل و غارت گری پر فخر محسوس کرتے تھے وہی اخوت و محبت کے دائی رشتے استوار کرنے گئے۔

اس کے مقابلے میں شرک و بدعات اور عقائد کے اختلاف سے افتر اق ملت 'باہمی لڑائی جھگڑ ہے رونما ہوتے ہیں۔ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعًا لَسَتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءً ﴾ [الأنعام: ١٥٩] "جن لوگوں نے اپنے دین کوٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور گروہ در گروہ ہو گئے' آپ کا ان سے پچھلق نہیں ہے۔" (الانعام: 159)

یہ بات ہراس قوم اور جماعت پرصادق آتی ہے جودین کے معاصلے میں مجتمع تھی لیکن پھران کے بعض افراد نے اپنے کسی بڑے کی رائے کوئی متند شلیم کرلیا۔ جن لوگوں نے کلمہ طیبہ کوچھوڑ کر کسی دوسرے دین یا دوسرے طریقے کو اختیار کرلیا' ان کے ہاں کس طرح جو تیوں میں دال بٹتی ہے کہ بی ہماراروز مرہ کا مشاہرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا:

﴿ فَتَقَطَّعُواْ أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ ذُبُراً كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴾ [المؤمنون: ٥٣]

'' پس ان لوگوں نے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کرڈالے اور تفرقہ پیدا کیا'اب ہر گروہ اس میں مگن ہے (اور فخر کرتا ہے) جو کچھاس کے پاس ہے۔''(المؤمنون: 53)

2. امن وسلامتی سے مزین معاشرہ:

توحید کی بدولت اسلامی معاشرہ امن وامان کا گہوارہ بن جاتا ہے۔عقیدہ توحید حلال وحرام کی ایسی تمیز ہے آشنا کرتا ہے جس میں انسان ان تمام امور ہے اجتناب کرتا ہے جوامن وامان کے لئے سم قاتل ہوتے ہیں۔ اہل ایمان ایک دوسرے کی عزت وعفت کے محافظ بن جاتے ہیں۔ بھائی چارے کی الیمی فضا قائم ہوتی ہے جس کی مثال کوئی دوسرا معاشرہ پیش نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم نے اس کی طرف یوں اشارہ کیا:

﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخُوَةً ﴾ [الحجرات: ١٠] "مؤ منول كارشته آپس ميں صرف بھائى بھائى كا ہے۔" (الحجرات: 10) الله تعالیٰ نے مؤمنین کی تعریف اس انداز میں کی:

﴿ تُعَمَّدُ رَسُولُ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ مَعَدُهُ أَشِدًا أَهُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَا أَهُ بَيْنَهُمْ ﴿ [الفتح: ٢٩]

" محمد (طَّالِثَيْنِ مُ) اللَّه كے رسول بیں اور آپ کے صحابہ کرام کفار کے مقابلے میں شخت (چٹان کی مانند) ہیں مگر آپیں میں بڑے مہر بان نرم دل ہیں۔ ' (الفتح: 29)

3. كلمه طيبه كى بدولت وشمن دوست بن جاتا ہے:

الله تعالیٰ نے اہل تو حید پراحیان جتلاتے ہوئے فرمایا:

﴿ وَآذَكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعَدَآء فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصَبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ } إِخْوَانًا ﴾ [آل عمران: ١٠٣]

''تم اللہ تعالیٰ کا احسان نہ بھولو جواس نے تم پر کیا ہے کہ پہلے تم ایک دوسر ہے کے دشمن سے بھراس نے تم ہائی بھائی بھائی

4. کلمہتو حید کی بدولت اقتد ارتصیب ہوتا ہے:

کلمہ تو حیدروئے زمین پرحکومت الہیے کے قیام دین اسلام کوافکار خبیثہ اور غیر اسلامی نظریات کے سامنے نہایت یامردی اور استقلال کے ساتھ پھیلانے کا سبب ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے:
﴿ وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُم وَعَكِمُواْ الصَّلِحَنتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الْأَرْضِ كَمَا السَّتَخْلَفَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُم وَعَكِمُواْ الصَّلِحَنتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الْأَرْضِ كَمَا السَّتَخْلَفَ الَّذِينَ عِن قَبِّلِهِم وَلَيْمَكِنَنَّ هُمُ دِينَهُمُ اللَّذِي اَرْتَضَىٰ هُمُ وَلَيْمَكِنَنَّ هُمُ دِينَهُمُ اللَّذِي الْآتِفَى هُمُمُ وَلَيْمَكِنَنَّ هُمُ مِنْ بَعَدِ خَوْفِهِم أَمْنَا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونِ ﴾ [النور: ٥٥]
وَلِيُسَبِدُلْهُم مِنْ بَعَدِ خَوْفِهِم أَمْنَا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونِ ﴾ [النور: ٥٥]

دُوهِ الْهِي اللّٰهُ قَالَ اللّٰ عِن اور ان کے لئے اس دین کومضوط کرے گا جے اللّٰد تعالیٰ نے سے پہلے ہوگز رہے ہیں اور ان کے لئے اس دین کومضوط کرے گا جے اللّٰد تعالیٰ نے

ان کے حق میں ببند فر مایا ہے'ان کے خوف کوامن میں بدل دے گا۔وہ صرف میری ہی عبادت کریں گئے میرے ساتھ کسی کوشریک نہیں گھہرائیں گے۔'(النور:55)

چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کے حصول کو اس اصول پر موقوف کر دیا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کا عبادت کی جائے اس کے ساتھ کسی دوسر ہے کوشریک نہ تھم رایا جائے 'اور ایک اللہ کی عبادت کا طریقہ رسول اللہ منابع نی سے سیکھنا ہے یہی کلمہ طبیبہ کامفہوم اور تقاضا بھی ہے۔

## 5. اطمينان قلب:

کلمہ طیبہ کا قر ارکرنے اور اس کے نقاضوں کے مطابق عمل کرنے والے کواطمینان قلب اور وہنی سکون حاصل ہوتا ہے۔ اس لئے کہ اس نے ایک رب کی عبادت کوفرض قر اردیا ہوتا ہے جو اس کے دل سے ارادوں سے باخبر ہے۔ ایک بندہ مؤمن اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لئے اس کی اطاعت کرتا ہے۔ معصیت کے کاموں سے دورر ہتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَآءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ﴾ [الزمر: ٢٩]

''اللہ تعالیٰ ایک مثال بیان کرتا ہے کہ ایک غلام ہے جس کے گئی آقا ہیں جو آپس میں کشکش رکھتے ہیں اور دوسری طرف ایک غلام ہے جو پورے کا پورا ایک ہی مالک کا ہے۔ کیاان دونوں غلاموں کی حالت ایک جیسی ہوسکتی ہے؟''(الزمر:29) امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

''اللہ رب العزت نے (مذکورہ بالا آیت میں) مشرک اور موحدانسان کی مثال بیان فرمائی ہے کہ مشرک انسان اس غلام کی مانند ہے جوا سے چندلوگوں کی ملکیت میں ہے جو جھگڑالو'اختلاف کرنے والے اور بداخلاق ہیں۔ چنانچہ مشرک انسان جب بہت سے مختلف الہوں کی عبادت کرتا ہے تو اسے اس غلام کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے جو بہت سے آتاؤں کی ملکیت میں ہے' وہ سب جا ہے ہیں کہ غلام ان کی خدمت کر لے لیکن

غلام کے لئے ممکن نہیں ہوتا کہ وہ ان سب کو خوش کر سکے۔ اس کے برعکس موحد شخص جب ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو اس کی مثال اس غلام کی طرح ہے جوایک شخص کی ملکیت ہے۔ اس کی سپر داری میں ہے وہ اپنے آتا کے مقاصد اور اسے خوش رکھنے کے ذرائع سے واقف ہے تو اس لحاظ سے وہ غلام پرسکون ہے۔ وہ متعدد لوگوں کے مقاصد کی پیمیل میں الجھا ہوا نہیں ہے وہ کسی اختلاف کا شکار نہیں ۔ اس لئے کہ اس مقاصد کی پیمیل میں الجھا ہوا نہیں ہے وہ کسی اختلاف کا شکار نہیں ۔ اس لئے کہ اس کا مالک ایک ہے اور اسے اپنے ضروری کا موں میں نہایت عمدہ اخلاق کے ساتھ لگائے رکھتا آتا ہے اور اسے اپنے ضروری کا موں میں نہایت عمدہ اخلاق کے ساتھ لگائے رکھتا ہے۔ فیصلہ کیجئے کہ کیا ہے دونوں غلام مساوی ہیں؟' (اعلام الموقعین 1:197)

کلمہ طیبہ کا اقر ارکرنے والوں کو دنیا اور آخرت میں بلندیاں اور رفعتیں نصیب ہوتی ہیں ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ حُنَفًا ۚ لِلَّهِ غَيْرُ مُشْرِكِينَ بِهِ ۚ وَمَن يُشْرِكُ بِأَللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِن ٱلسَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِى بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانِ سَحِيقٍ ﴾ [الحج: ٣١]

''اللہ تعالیٰ کی تو حید کاعقیدہ رکھوکسی کو اس کا شریک نہ تھہراؤ اور جو کوئی اللہ کا شریک تھہرا تا ہے تو اس کی مثال اس طرح سے ہے جیسے وہ آسان سے گرپڑے پھراسے پرندے ایک لیس یا تیز ہوااسے کسی دور دراز جگہ پر پھینک دے۔''(الجج:31)

علامہ ابن القیم رحمہ اللہ ایمان اور تو حید کوعلوم رتبت 'وسعت اور شرف کی بناء پر آسان سے تثبیہ دیتے ہیں' جس کی طرف ایمان اور تو حید کو چڑھنا اور اتر نا ہوتا ہے۔ آسان سے زمین کی جانب اس کا نزول ہوتا ہے اور زمین سے آسان کی جانب اس کا چڑھنا ہوتا ہے اور جڑخفس ایمان اور تو حید کی دولت سے محروم ہے اس کی مثال اس شخص جیسی ہے جو آسان کی بلندی سے گر اسفل السافلین کے حوالے ہوتا ہے۔ جہاں اسے انتہائی تکلیف اور در دوالم کا سامنا ہوتا ہے۔

الدين 1 عليه الدين 1 عليه الدين 1 عليه الدين 1 عليه الدين 1 الله عَمْدُ رُسُولُ اللهِ اللهُ مُحَمَّدُ رُسُولُ اللهِ اللهُ مُحَمَّدُ رُسُولُ اللهِ اللهُ مُحَمَّدُ رُسُولُ اللهِ اللهُ مُحَمَّدُ رُسُولُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ مُحَمَّدُ رُسُولُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ مُحَمَّدُ رُسُولُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ مُحَمَّدُ رُسُولُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ مُحَمَّدُ رُسُولُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ مُحَمَّدُ رُسُولُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ مُحَمِّدُ رُسُولُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ مُحَمِّدُ رُسُولُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ مُحَمِّدُ رُسُولُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ مُحَمِّدُ رُسُولُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ مُحَمِّدُ رُسُولُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ الل

جوتسلسل کے ساتھ اس کا اعاطہ کئے رہتے ہیں۔ نیز ایمان اور تو حید کی دولت سے محروم خص کی مثال ان پرندوں جیسی ہے جن کے اعضاء (بلندی پر) کلڑ ہے کلڑ ہے ہوجاتے ہیں کوئی کہیں گرتا ہے اور کوئی کہیں۔ ان کا گرنا ان شیاطین کا مرہون منت ہے جنہیں اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے۔ وہ ایمان کی دولت سے محروم لوگوں کو فضا میں شدت کے ساتھ الٹ بلٹ کرتے ہوئے ہلاکت آ فرینیوں کے سپر دکر دیتے ہیں نیز ایمان اور تو حید سے محروم خص کی مثال اس آندھی کی طرح ہے جواسے دور دراز جگہ میں بھینک دیتی ہے۔ حقیقت میں اس کی خواہش نفس ہی اسے اسفل السافلین میں پہنچانے اور بلندیوں سے دور کرنے کا سبب ہے۔

## 7. جان و مال کے تحفظ کی ضمانت:

كلم طيبه كا قرار كرنے والے كى جان مال اور عزت محفوظ موجاتى ہے۔ ارشا ونبوى ہے: (أُمِرْتُ أَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّىٰ يَقُولُوا لَا إِلَٰهُ اللَّا اللَّهُ فَا ذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّى دِمَاءَ هُمْ وَ اَمْوَ اللَّهُ إِلَّا بِحَقِّهَا.))

'' مجھے تکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑائی کروں جب تک کہ وہ کلمہ تو حید کا اقرار نہ کریں۔اور جب انہوں نے کلمہ تو حید کا اقرار کرلیا تو میری طرف سے ان کی جانیں اوران کے اموال محفوظ ہو گئے۔'( بخاری )

لعنی جان و مال کی حفاظت کے لئے لازمی شرط میہ ہے کہ کلمہ طیبہ کی گواہی دی جائے اوراس پرائیان بھی رکھا جائے۔الا بحقہا کی شرح میں احادیث اور کتب فقہ میں طویل بحث موجود ہے گرحق کے ساتھ قتل کی تین صورتیں مشہور ہیں جوایک حدیث میں واضح طور پر مذکور ہیں۔ 1. عمد اُقتل کرنے والا۔ 2. مرتد ہونے والا۔ 3. شادی شدہ زانی۔

#### 79 00 79

## خلاصه كلام

محض تشریح وتوضیح کے لئے کلمہ طیبہ کا دوحصوں میں مطالعہ کیا گیا ورنہ کلمہ توایک ہی ہے جس کا اقرار کئے بغیر دائر ہ اسلام میں داخلہ ممکن نہیں۔اسے پڑھنے والے ایک بہترین اُمت کے افراد ہیں جومسلمان کہلاتے ہیں'اللہ تعالیٰ نے ان کے دین کا نام دین اسلام رکھااور اس نام کو پہند فرمایا۔ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَّمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَمَ دِينَا ﴾ [المائدة: ٣]

''آج میں نے تمہارے دین کوتمہارے لئے مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پرتمام کر دی ہے اور تمہارے لئے اسلام کوتمہارے دین کی حیثیت سے قبول کرلیا ہے۔' (المائدہ:3)

اس دین کونہ ماننے والوں کے کفر میں تو کوئی شک نہیں'اس دین میں کمی بیشی کرنے والوں یا اس میں کسی اور ازم کوشامل کرنے والوں کو بھی سراسر خسارے کا سامنا کرنا پڑے گا۔لہذا کلمہ شہادت کوشعور کے ساتھ پڑھیں' سمجھیں اور اس پڑمل بھی کریں۔



## آ خری بات

اللہ کالا کھلا کھ شکر ہے کہ اس کی تو فیق سے کتاب مکمل ہور ہی ہے۔ کتاب میں اگر کوئی خوبی ہے تو وہ اللہ کی تو فیق سے اور اگر کوئی کی ہے تو وہ میری کم علمی سے ۔ میری پوری کوشش رہی ہے کہ مطیبہ کے معانی ومفہوم اس طرح بیان ہوں کہ عام قاری بھی انہیں اچھی طرح سمجھ لے اور اللہ اور اس کے رسول مُثَافِیْنِم کی شان اس طرح بیان ہو کہ خالق ومخلوق کا فرق واضح ہوجائے۔

میری کوشش کامحور بیرہ ہے کہ قاری کلمہ طیبہ کوشعور کے ساتھ سمجھ جائے۔ اہل مکہ نے اس کلمہ کو پڑھتے تو کی حقیقت کو جان لیا تھا'اس لئے انہوں نے اسے پڑھنے سے انکار کر دیا۔ ہم اس کلمہ کو پڑھتے تو رہتے ہیں لیکن بھی سوچنے کی زحمت گوارانہیں کرتے کہ ہم نے پڑھا کیا ہے! اور اس کے تقاضے کیا ہیں؟ اُمید ہے کہ آپ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد شعور کے ساتھ کلمہ شہادت پڑھنے کو اپنا شعار بنا کیں گے۔

اس کتاب کو پڑھنے کے بعدا گرکسی ایک شخص نے بھی کلمہ طیبہ کو شعور کے ساتھ جان لیا تو میں سمجھوں گا کہ اپنے مقصد میں کا میاب ہو گیا ہوں۔ کوشش کریں کہ وہ شخص آپ ہی ہوں۔ و آجو دُ دُعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ' وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِينَ.

كلمه طبيه كايبلا حصه 'لا الله الا الله' ' توحيد كے دواہم مضامين پرمشتمل ہے۔ يبلانفي اور دوسرا اثبات میں ہے۔ لفی سے مرادیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سواتمام مخلوق سے الوہیت کی صفات کی تفی کی جائے اور اثبات سے مرادیہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کے لئے الوہیت کو ثابت کیا جائے کہ وہی معبود برحق ہے۔ کلمہ کا دوسرا حصہ 'محمدرسول اللہ' بھی دواہم باتوں ير مشتمل ہے۔ پہلی ''اللہ تعالیٰ کا رسول ہونے کی گواہی دینا '' اور دوسری'' رسول اللہ مظافیظ کے حکم کے مطابق عمل کرنا'' کیونکہ رسول اطاعت کے لئے مبعوث کیا جاتا ہے۔

قریش مکہ نے کلمہ طبیبہ برغور وفکر کرلیا تھا'اس لئے انہوں نے اس کلمہ کو پڑھنے ہے انکار کر دیا تھا کہ بیکلمہان کی سرداریاں ختم کردے گا۔ہم ہرروز بیسیوں مرتبداس کلمہ کو پڑھتے ہیں کیکن ہاری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی 'اس لئے کہ ہم اس کلمہ برغوروفکرنہیں کرتے۔ اس دنیامیں رہتے ہوئے عبادت کس کی کرنی ہے؟ اور کس طرح کرنی ہے؟ کتاب هذا

میں انہی دوباتوں کی وضاحت کی گئی ہے۔

ممکن ہے پیخفر کتاب اس بات کی یا دو ہانی کا سبب بن جائے کہ ہم عبادت کس کی کر رہے ہیں اور کس طریقے سے کررہے ہیں؟ یقین جانے اگر آپ نے اس نقطہ کو یالیا تو آپ کی دنیاوآ خرت سنور جائے گی۔



